حضرت مولا نابر ہان الدین صاحب ہمی

### تالىف

\_ راجه بر مان احمد طالع

شائع كرده: نظارت نشر واشاعت قاديان

نام كتاب : حضرت مولا نابر بان الدين صاحب بلمي أ طبع اوّل : مجلس خدام الاحمديه پاكستان حاليه طباعت : نظارت نشر واشاعت قاديان سن اشاعت : 2012 تعداد : فضل عمر پرنٹنگ پريس قاديان مطبع : فضل عمر پرنٹنگ پريس قاديان ناشر : نظارت نشر واشاعت ، محلّه احمدية قاديان ، ضلع: گورداسپور، پنجاب، انڈيا 143516

ISBN: 978-81-7912-345-4



حضرت مولوی عبدالمغنی صاحب (یکےاز رفقاء313) فرزند حضرت مولا نابر ہان الدین صاحب جہلمی ؓ

### يبش لفظ

سیدنا حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیوں میں ایک غیر معمولی روحانی انقلاب اور پاکیزگی اور دین کے لئے اور اللہ اور اس کے رسول کے لئے غیرت اور جوش وجذبہ نظر آتا ہے۔ اور ان کی زندگیاں ہمارے لئے رہنما ہیں۔ اگر ہم بھی ان بزرگوں کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کوڈھال لیس تو انہی غیر معمولی برکات کے وارث بن سکتے ہیں جوہمیں ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں۔

صحابه حضرت اقدس مسيح موعودعليه السلام ميں سے ايک بهت ہی قابل فخر وجودمحتر محضرت مولوی برھان الدین صاحب<sup>جہل</sup>می <sup>ط</sup>ہیں۔جن کی یا کسوانح ہمارے لئے ترقی ایمان کا موجب ہے۔ آپ گکھڑ قوم جوعلاقہ کی معزز قوم تھی اور مذہبی شہرت کے حامل خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام اوربستی قادیان سے بے انتہا محبت کرنے والے اور خالصةً دین کی خدمت کرنے والے وجود تھے۔آپ کی وفات حضور کی زندگی میں ہی ہوگئی لیکن اس عرصہ میں آپ ٹے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور اس سلسلہ کی ایسی خد مات کی تو فیق یا ئی اورایساروحانی مقام حاصل کیا کهآی کا شارا کا برصحابه میں ہوا۔آپ کی وفات سے قبل حضرت مسيح ياك كوالهام ہوا كه '' دوشة تيرڻوٹ گئے '' حضرت اقدس عليه السلام نے ايک شهتير آپ ؓ کوٹھہرایا اور دوسرے حضرت عبدالکریم صاحب سیالکوٹی ؓ۔ان دو بزرگان کی وفات کے بعد حضرت مسيح موعودٌ كوسلسله كي خدمت كرنے والے ایسے وجود تیار كرنے کے لئے شاخ دینیات كا آغاز كرنے كاخيال پيدا ہوا۔ خلافت احمد میصد ساله جو بلی کے موقعہ پرمجلس خدام الاحمد میہ پاکستان نے الیمی چند عظیم ہستیوں کے حالات زندگی پر تعارفی کتب شائع کرنے کی توفیق پائی۔ میہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ نظارت نشر واشاعت قادیان مجلس خدام الاحمد میہ پاکستان کے شکر میہ کے ساتھ اس کتاب کو پہلی بار ہندوستان سے حضرت خلیفۃ اسی الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظور ک سے شائع کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم وجودوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

خاکسار حافظ مخدوم شریف ناظرنشر واشاعت قادیان

### ﴿ فهرست مضامين ﴾

| صفحةنمبر | عناوين                                              | تمبرشار |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|
| 1        | خاندانی تعارف                                       | 1       |
| 2        | پیدائش ِاورا ہتدائی تعلیم                           | 2       |
| 3        | علم دین سکھنے کا شوق                                | 3       |
| 3        | تعلیمی قابلیت<br>استاری تابلیت                      | 4       |
| 4        | دىنى مصروفيات اورانژ ورسوخ                          | 5       |
| 5        | حلقهء درس                                           | 6       |
| 6        | لباس                                                | 7       |
| 6        | حضرت مسيح موعودٌ سے پہلي ملا قات                    | 8       |
| 10       | جس ِامام مہدئ کی تلاش تھی وہ آ گیاہے                | 9       |
| 11       | فتوئ تكفيركى حقيقت                                  | 10      |
| 12       | ببعث                                                | 11      |
| 13       | قادیان سے محبت                                      | 12      |
| 13       | نام ونمود سے عاری                                   | 13      |
| 13       | بيعت اور تكاليف                                     | 14      |
| 15       | ۱۸۹۲ء کے جلسہ سالانہ میں نثر کت                     | 15      |
| 16       | حضرت مولوی برہان الدین صاحب ؓ کے ایک شا گرد کی بیعت | 16      |
| 17       | پنجابی میں وعظ                                      | 17      |
| 18       | جش جو بلی کے موقع پر جلسہ میں تقریر                 | 18      |
| 18       | ایک مولوی کا آپ کے ساتھ مباحثے سے فرار              | 19      |
| 19       | ایک دلچیپ بحثصداقت کی شهادتیں                       | 20      |
| 21       | احديه بيت الذكرجهلم شهر                             | 21      |
| 24       | حضرت مسيح موعود " كاسفر جهلم                        | 22      |

| صفحةمبر | عناوين                                                          | تمبرشار |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 25      | ایک افواه کاازاله                                               | 23      |
| 26      | وفات                                                            | 24      |
| 29      | مدرسها حمديدي بنياد                                             | 25      |
| 30      | ي ڪ اي                                                          | 26      |
| 31      | اوبر بإنيابيه نعمتال تتقول                                      | 27      |
| 32      | حبیدٌ و کا حبیدٌ و ہی رہا                                       | 28      |
| 33      | او میں مہدی دا چیڑاسی                                           | 29      |
| 33      | حضرت اقدس مسنح موعودً ہے انداز محبت                             | 30      |
| 34      | مجابدانه طرز زندگی                                              | 31      |
| 34      | قدرت كاديا موافولا د                                            | 32      |
| 35      | تو کل علی الله                                                  | 33      |
| 35      | آپ کے علم کارعب                                                 | 34      |
| 36      | انداز دعوت الی الله                                             | 35      |
| 37      | خاد ما نه رنگ کی ایک جھلک                                       | 36      |
| 38      | بطور داروغه                                                     | 37      |
| 38      | نڈرانسان                                                        | 38      |
| 39      | طبیعت کا ایک ساده انداز                                         | 39      |
| 41      | آ قا کی نظروں میں                                               | 40      |
| 42      | آپ ؓ کی خوبیوں کا بیان                                          | 41      |
| 45      | اولاً داورذ كرخير                                               | 42      |
| 46      | حضرت مولوي عبدالغني صاحب                                        | 43      |
| 54      | حضرت مولوی عبدالغیٰ صاحب<br>نظم مولوی بر ہان الدین صاحب جہلمی ؓ | 44      |
| 55      | امراغتلع جہلم                                                   | 45      |
| 57      | حضرت مولا نابر ہان الدین صاحب جہلمی ٹکی آل اولا د               | 46      |

حضرت مولا نابر ہان الدین جہلمی صاحب

خاندانی تعارف

حضرت مولا نابر ہان الدین صاحب جہلمیؓ کے والدمحتر م کا نام مولا نامحمہ لیسین صاحب

تھا۔ آپ علاقہ کی معزز قوم گکھڑ سے تعلق رکھتے تھے۔ بیرخاندان ایک مٰدہبی شہرت کا حامل تھا،

جس كى سكونت موضع '' بورياں والى'' نز دسكندر پورتخصيل كھارياں ضلع گجرات ميں تھى \_مولانا

محریلیین صاحب گاؤں کے نہایت معتبر اورمعزز فرد تھے۔ پیشے کے اعتبار سے آپ اوسط درجہ

کے زمیندار تھے۔آپ کی شرافت اور دلیری کی وجہ سے اس زمانہ میں جبکہ اردگر دآئے دن ڈا کہ

زنی اور چوری کے واقعات عام تھے،کوئی اس غرض سے بوریاں والی کارخ نہیں کرتا تھا۔ آپ ہر

شام بلا ناغه گاؤں کے گر دایک چکر لگاتے تھے اور رات کو بھی گاؤں کی حفاظت کرتے رہتے تھے۔

تمام عالم دین اوراپنے حلقۂ احباب میں قدر کی نگاہ سے جانے جاتے تھے۔ان کے نام اور مختصر

آپ کواللہ تعالیٰ نے پانچ صاحبز ادے اور ایک صاحبز ادی عطافر مائی تھی۔ تمام کے

تعارف درج ذیل ہے۔

1 نعمان: آپ ایک ماہر طبیب تھے،ان کا ایک ایجاد کردہ کشتہ "شنگراف نعمانی"

آج تک معروف ہے۔ جہلم شہر کے مین بازار میں موجود جامع مسجداہل حدیث میں آپ کا نام

محراب کے اوپر آج بھی کندہ ہے۔

2\_لقمان:عالم بھی تھے اور شاعر بھی۔

3-عثمان: يهجمي عالم تتھ۔

4۔ برہان: یہ کتاب آپ ہی کے بابر کت وجود کے بارہ میں ہے۔آپ ہی کے طفیل

آج باقی افراد کا ذکر ہور ہاہے۔ یہ تمام بر کات دراصل مہدی آخرالز ماں کے طفیل ہیں۔اللہ تعالیٰ

کی بے شار رحمتیں اور برکتیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، آپ کے خلفاء اور آپ کی تمام

بدنی اورروحانی اولا دیر ہوں۔ آمین۔

5۔سلطان:عالم تھے،اپنے بھائی نعمان کی وفات کے بعد جامع مسجد اہلِ حدیث جہلم

آپ کی صاحبزادی جن کا نام معلوم نہیں ہوسکا مگرا تنا ضرور معلوم ہواہے کہ آپ بھی

بهت علم رکھنے والی خاتون تھیں ۔المختصر بیگھر انہ ہی علماء کا گھر انہ تھا۔

پيدائش اورابتدائي تعليم

حضرت مولوی صاحب کی ولا دت کی تیج تاریخ تواس ز مانه کے رواج کے مطابق محفوظ

نہیں البتہ ایک اندازے کےمطابق آپ 1830ء میں پیدا ہوئے تھے۔آپ کا وطن مالوف تخصیل کھاریاں منلع گجرات کا گاؤں''بوریاں والی''ہے۔آپ بجین میں ہی جہلم چلے گئے ، پھر

جہلم کا ہی نشان ٹھہرے اور و ہیں ابدی نیندسور ہے۔آپ کا گھرانہ چونکہ علم کا گہوارہ تھااس لئے

ابتدائی تعلیم گھریر ہی والد، والدہ اور بڑے بھائیوں سے حاصل کی ۔اسی طرح قر آن کریم کم عمری میں حفظ کرلیا۔ آپ کواحادیث بھی ایک لا کھ سے زائد یادتھیں۔ آپ نے دینی علم کے علاوہ علم طب میں بھی کافی دسترس حاصل کی۔

# علم دين سيصنے كاشوق

ایک واقعہ جوآپ کے علم دین کوزیادہ گہرائی میں جا کرسکھنے کا سبب بنا، یوں بیان کیا جا تاہے کہ ایک دفعہ آپ کوکسی نے گاؤں میں''مولوی'' کہااس پرایک دوسر یے خص نے پہلے کو

ٹو کتے ہوئے کہا کہ بیخودمولوی (عالم )نہیں۔ ہاں!مولوی صاحب کے بیٹے ہیں۔ یعنی ان کے والدبہت بڑے عالم ہیں۔اس بات کا آپ پر بہت گہرااثر ہوااورآپ بچییں 25 برس کی عمر میں

## گھرسے دینی علوم حاصل کرنے کے لئے نکل پڑے۔ تعليمي قابليت

حدیث مولوی نذ رحسین دہلوی صاحب سے علم حدیث حاصل کیا۔حضرت مولوی عبد المغنی صاحب (فرزندحضرت مولانا بربان الدين صاحب) تحريركت بين كه 'والدصاحب معمولي يڑھے لکھے نہ تھے، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ فی زمانہ لوگ حافظ اس کو کہتے ہیں جوقر آن

مزید علم کی خاطر آپ نے دہلی کارخ کیا۔ دہلی میں آپ نے اس وقت کے مشہور عالم

شریف کا حافظ ہو۔ مگرمحدثین کی اصطلاح میں حافظ اسے کہتے ہیں جوقر آن اور حدیث دونوں کا حافظ ہو۔ آپ کو بخاری شریف حفظ تھی ۔اس کے علاوہ قر آن، حدیث ،تفسیر ، فقہ،صرف ونحو، منطق،فلسفه،عربی،فارسی،پشتو،علم قیافه،علم طب میںغرضیکه ہرمروجه علم میںمولی کریم نے آپ

کو کمال بخشا ہوا تھا علم کلام اور علم مناظرہ میں آپ ایسے قابل تھے کہ کوئی کتاب مناظرہ کے لئے ساتھ نہ لے جاتے ۔ حدیث کے ویسے ہی حافظ تھے۔صرف قرآن کریم اپنے پاس رکھتے اور

فر مایا کرتے کہ گھر ہے ہتھیا ر لے کروشمن کا مقابلہ نہیں کرنا چاہئے ممکن ہے ہمارا ہی ہتھیا رچھین کر دشمن ہم پرحملہ کردے۔ بلکہ عقامندی اسی میں ہے کہ دشمن کا ہتھیا رچھین کراس پر وار کیا جائے۔ لینی جور ثمن اعتراض کرے اسی کوایسے رنگ میں الٹا کراسی کے گلے ڈال کرسوال کا مطالبہ کرو۔ ہاں

یہ بات ضرورتھی کہآپغریبانہ،فقیرانہاور درویثانہ مٰداق اور مزاج کے تھے۔''

(ما ہنامہ انصار اللہ اگست 1977ء ص11)

دینی مصروفیات اورانژ ورسوخ

1865ء میں جہلم واپس آئے تو اہل حدیث تحریک کے پر جوش داعی بن گئے اور

اہلِ حدیث مکتبِ فکر کی اشاعت کے لئے کوشش شروع کردی۔ گجرات، گوجرانوالہ، سیالکوٹ

اور جہلم میں تحریک کی بنیاد رکھی ۔اہلِ حدیث کے زمانہ میں آپ کا اثر ورسوخ اور حلقہُ اثر

دریائے جہلم کے پارمیر پور، ریاست کشمیرعلاقہ، راجوری ،علاقہ کھڑی ،اس کے بعد گجرات، وزیرآ باد،سیالکوٹ،مرید کے ریلوے اٹٹیشن کے ثال کی طرف گیارہ میل فاصلے پریٹیالہ دوست

محمد خان کے نز دیک ایک گا وُں ہنجی ہے۔ان مقامات پر آپ نے مختلف جماعتیں قائم کیں اور

انکی نگرانی کرتے تھے۔انہیں ایام میں سرحد(خیبر پختونخواہ) کی طرف بھی عام طور پرامام مہدی کی تلاش میں پیدل جایا کرتے تھے۔ چنانچیا یک بزرگ بنام پیرصاحب کو تھے والے تھان کی

خدمت میں رہ کرسقے کی خدمت بطور مجاہدہ بجالا یا کرتے تھے۔ تیرآہ میں بھی کوئی بزرگ تھان

کے پاس بھی گئے۔احمدیت سے پہلے آپ مجاہدین فرقہ کے صوبہ پنجاب کے ہیڈ تھے۔مجاہدین

وہ فرقہ تھا جوامام مہدی کے انتظار میں تھا اور کہتا تھا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ہم ہی ان کی فوج یا جماعت ہونگے جن کوساتھ لے کرآپ دین حق کوغلبہ اور کفر کوشکست دیں گے۔ بیفرقہ

علاقه سرحدے لے کر ہندوستان تک پھیلا ہوا تھااوراسکی شاخیں ہرشہر میں تھیں۔ آپ نے امام مہدی اور مسے علیہ السلام کی تلاش میں کئی بزرگوں کی بیعت کی مگر وہ

گوہرِ نایاب آپ کو کہیں نہ ملا ۔ فرقہ اہلِ حدیث اختیار کرنے کے بعد آپ کو تکالیف بھی

برداشت کرنی بڑیں لیکن مجاہدانہ کوششوں میں لگے رہے۔ ایک وقت میں کئی علماء مدّ مقابل

ہوتے جن سے کئی کئی ہفتے مناظرہ کرتے ،مگر مخالفین پر ہمیشہ بھاری ہوتے اور کامیاب و کامران

رہتے۔ بالآخرعلاقہ میں اہلِ حدیث مکتبہ فکر کی تعداد بڑھ گئی، یوں آپ کی تکالیف کم ہو گئیں۔

آپ اہل حدیث فرقہ سے تعلق تو رکھتے تھے لیکن اس کے علاوہ جس عقیدہ پر آپ

مضبوطی سے قائم تھےوہ بنیا دی طور پریہ تھا۔

''امام مہدی کے ظاہر ہونے کے قرائن ونشانات اس زمانہ میں عام ہیں اور مہدی کے

آنے کا وفت یہی ہے۔'' اسی غرض سے آپ حضرت مولوی عبداللّٰدغز نوی اور حضرت بیرصاحب کو کھے شریف

والے کے ہاں بھی گئے مگر اطمینان نہ ہوا۔

### حلقهُ درس قبولِ احمدیت سے پہلے آپ نے جہلم میں درسِ حدیث بھی جاری کیا تھا۔ آپ کے

حلقهٔ شاگردی میں حافظ عبد المنان صاحب وزیرآ بادی ،مولوی محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی،

مولوی حشمت علی صاحب را جوری ،مولوی مجرع فان صاحب ڈونگا گلی مری ،مولوی مبارک علی

صاحب سیالکوٹی ،مولوی محمر قاری صاحب جہلمی اورمولوی عبدالرحمان صاحب کھیوال (والدمحتر م حافظ مبارک احمد صاحب سابق استاد جامعہ احمد یہ )جیسے علماء شامل تھے۔اللّٰہ تعالٰی نے مؤخر

الذكر تين رفقاء كو قبول احمديت كى سعادت بھى تجشى۔ آپ كے درس ميں عام طور پر 25-20 درویش طالب علم تعلیم پاتے تھاوروہ سب کے سب مولوی ہوتے تھے۔آپ قرآن شریف، بخاری اور مسلم پڑھایا کرتے تھے۔

لباس

حضرت مولوی صاحب سادہ طرز کازمیندار قشم کا لباس پہنتے تھے ۔جس طرح

زمینداروں کے پاس ایک چا در ہر وقت ہوتی ہے اسی طرح وہ بھی ایک چا در رکھتے جو کمر اور

کندھوں پر پڑی رہتی ۔آپ کالباس عمومًا پرانے زمیندارفیشن کےمطابق نیلےرنگ اور فاختا کی

رنگ کا ہوتا تھا۔

حضرت مسيح موعودعليهالسلام ہے پہلی ملا قات آ خرمولائے کریم کے فضل ورحم نے دست گیری فرمائی۔حضرت مولوی صاحب درس

وتدریس کے سلسلے کے ساتھ ساتھ آنے والے مامورِ زمانہ کی تلاش میں بھی تھے۔ کیونکہ پیش گوئیاں مامورز مانہ کی نشاند ہی کررہی تھیں ۔لہذااسی جشتجو میں پیخبرسنی کہ قادیان میں ایک شخص

پیدا ہوا ہے جو قرآن کا ماہر ہے اور ہر مذہب کے مقابل پر دینِ حق کی نمائندگی کررہا ہے خصوصاً

آر یوں اور عیسائیوں کے اعتر اضات اور شکوک کا مدل اور مسکت جواب دے رہا ہے۔ بیجان

کرآپ اپنی فطرت ِسعیدہ سے اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہی وہ منزل ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ چنا نچیہ ا پنی آنکھوں سے اس وجود کود کیھنے کے لئے پیدل جہلم سے قادیان روانہ ہوئے۔

حضرت خلیفة الشی الثانی مَوَّدَ اللَّهُ مَرُ قَدَهُ نے اس واقعہ کواس طرح بیان فر مایا۔

''حضرت مولوی بر ہان الدین صاحبؓ جواہلِ حدیث میں سے تھے اور ان کے لیڈر تھے انہوں نے بھی حضمیسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنا شاید انہوں نے براہین کا اشتہار

پڑھایا آریوں اورعیسائیوں کےخلاف کسی اخبار میں آپ کامضمون دیکھا تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں خودانہیں جا کر دیکھ آؤں۔(چنانچی آپ جہلم سے پاپیادہ قادیان روانہ

ہو گئے کیکن کئی دن کے سفر کے بعد جب قادیان وارد ہوئے تو معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعودعلیہ

السلام ان دنوں متواتر چالیس دن عبادات اور دعاؤں میں گزارنے کے لئے الہام الٰہی'' تیری

عقدہ کشائی ہوشیار پور میں ہوگی' کی تکمیل میں ہوشیار پور گئے ہوئے ہیں ۔حضرت مولوی

صاحب نے جہلم واپس جانا گوارا نہ کیا اور شوقِ ملاقات کے باعث قادیان میں رہ کرا تنظار کرنا

بھی مناسب نہ مجھا۔ چنانچہ آپ قادیان سے ہوشیار پورروانہ ہو گئے۔) وہاں پہنچ کرانہیں معلوم

ہؤا کہ آپ سے ملا قات نہیں ہوسکتی کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے اپنے ساتھ

والوں کو ہدایت دے دی تھی کہ کسی کواندر نہیں آنے دینااور شیخ حامرعلی صاحب کودرواز ہ پر بٹھایا ہؤا کہ وہ نگرانی رکھیں اور کسی کواندر نہ آنے دیں بیروہاں پہنچے اور انہوں نے منتیں کیں کہ مجھے ملنے دو مگر انہوں

نے نہیں مانا۔ آخر مولوی بر ہان الدین صاحب نے کہا کہ مجھے صرف جیک اٹھا کرایک دفعہ دیکھ

لینے دواس سے زیادہ میں کچھنہیں کروں گا لیکن حامدعلی صاحب نے بیہ بات بھی نہ مانی مگراللہ

تعالیٰ نے چونکہ انکی خواہش کو پورا کرنا تھا اس لیے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ حضرت سیح موعود

علیہ الصلوۃ والسلام کوکوئی ضرورت پیش آئی اور آپ نے فر مایامیاں حامطی تم فلاں چیز لے آؤوہ اسی طرف چلے گئے اور انہیں موقع میسر آگیا ہے چوری چوری گئے اور انہوں نے چک اٹھا کر

ای طرف چینے سے اور ابیل موں میسرا نیابیہ پوری پوری سے اور انہوں سے چیک اساسر حضرت صاحب کودیکھا حضرت میسے موعود علیہ السلام اس وقت کچھ لکھ رہے تھے اور جلدی جلدی

کمرہ میں ٹہل رہے تھے بیدعام انسان کی نظر میں بہت معمولی بات ہے مگر صاحبِ عرفان کی نگاہ میں بیہ بڑی بات تھی انہوں نے آپ کو دیکھا اور واپس آ گئے لوگوں نے آپ سے پوچھا مولوی صاحب آپ نے کیا دیکھا انہوں نے کہا اس نے بہت دور جانا ہے بید کمرے میں بھی تیز تیز چل

ر ہاتھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بڑا کا م کرنا ہے۔'' (افضل 5رجولائی 1957ء ص5)

آپ کے صاحبزادے حضرت مولوی عبدالمغنی صاحب مزید تفصیل بیان کرتے

ہوئے فرماتے ہیں کہ

ے روسے ہیں ہ '' تا مرد تخن نہ گفتہ باشد عیب وہنرش نہفتہ باشد''والدصاحب نے کہا کہ آخر میں نے

یہ فیصلہ کیا کہان سے تبادلہ ٔ خیالات کیا جائے اورا نکی علمیت اور قابلیت کا اندازہ لگایا جائے اس کےعلاوہ میں جہلم سے چل کرآیا ہوں اگرلوگ دریافت کریں گے تو کیا جواب دو نگا۔

ہلاوہ یں ' م سے پن را یا ہوں' روٹ رریاست ریں ہے۔ یہ بارے۔ آمدم برسرمطلب! والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ تباولۂ خیالات کے لئے اجازت

حاصل ہونے کے بعد پہلے دن میں نے معمولی سوال وجواب کئے اور بعض احادیث پیش کیں۔ حدیثوں کے متعلق میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب قر آن نثریف کی آیات پڑھ کرکسی حدیث کو

صیح قرار دے دیتے یاضعیف ۔ بیانوکھا استدلال دیکھ کرمیں حیران ہوا کہ کسی حدیث کوضیح یا مرسل وغیرہ قرار دینا آسان کامنہیں بلکہ بہت مشکل کام ہے ۔محدثین کا طریق تو یہ ہے کہ

راویوں کو دیکھا جائے ۔ان کے حالات معلوم کئے جائیں ۔ بید کیا جائے ، وہ کیا جائے ۔مگریہ

عجیب استدلال ہے کہ بیرحدیث قرآن کے مخالف ہے لہذاضعیف ہے۔ بیرحدیث قرآن کی

تصدیق کرتی ہے لہذا یہ بچے ہے۔خیر پہلے دن میں کچھ شرمندہ ہو کرواپس چلا آیا اور آپ کے علم قرآن کی کچھ قدرمیرے دل میں بیٹھی ۔ مگررات سویا تو میرے نفس نے کہا کہ''واہ ہر ہان!تم نے

تو کسی جگهاب تک پیچهٔ بین دکھائی اور شکست نہیں مانی ۔مرزاصاحب نیک اور بزرگ ہیں مگرعالم

ہونا اور چیز ہے۔ یمغل قوم کا فرد ہے کسی عالم گھر انے کانہیں ۔ پھر گا وَں کا رہنے والا نہ کہ شہر کا

باشندہ اورتم نے با قاعدہ استادوں سے علوم حاصل کئے ہیں اور پھراب تک کئی میدان مارے ہیں \_کل اتفاقیہ طور پر چند کلمات مرزاصا حب کے منہ سے نکلے جودل کو بھا گئے ۔''

چنانچہ دوسرے دن خاص تیاری کرکے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔سوال

جواب شروع ہوئے میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب نے میرے اردگر دقر آن کا قلعہ لگا دیا۔

لینی چاروں طرف قرآن کریم کی دیوار بنادی میں حضور کی قرآن دانی سن کراورسادہ طرزِ بیان

جس میں قطعاً نصنع اور بناوٹ کا شائر نہیں تھا دیکھ کر حیران اور ششدررہ گیا۔ میں نے اس کے

ساتھ تفسیر قرآن کریم کے حقائق اور معارف سنے تو دل عش عش کراٹھا۔ کیونکہ تفاسیر میں اس کا

عشرِ عشیرتو در کنارمفسرین تواس کو چہ سے بالکل بیگا نہ دیکھے۔اسی وقت میرے دل نے فیصلہ کیا۔

بر ہان جس کی تلاش میں تم حیران وسرگرداں مارے مارے پھررہے تھےوہ گوہر مرادیہی ہے۔

جب رات کوسویا تو پھرنفس نے سراٹھایا اور جوش دلایا کہ کل کا دن تو دیکھو۔ چنانچے تیسری وفعہ پھر

جب سوال جواب شروع ہوئے اور میرے ترکش میں جس قدر تیراصول معانی ،منطق ، فلسفه،

صرف ونحو وغیرہ علوم کے تھے استعمال کرنے شروع کئے تو حضرت صاحب نے نہایت محبت اور

پیاراورسادگی سے فرمایا کہ مولوی صاحب تحقیق حق اور چیز ہے اور ہار جیت کا خیال اور چیز ہے۔

بس حضور کا پیفر ماناتھا کہ میر نے فس نے مجھے نہایت ملامت کی اور میں نے اسی وقت حضور کی

خدمت میں عرض کی کہ حضور میری بیعت لیں ۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیہ کہہ کربیعت لینے سے انکار کردیا کہ مجھے بیعت لینے کا اِذ ن نہیں۔ چنانچہ اس تاریخی ملاقات نے حضرت

> مولوی صاحب کی کا یا پیٹ دی۔ جس امام مہدی کی تلاش تھی وہ آ گیا ہے

حضرت مولوی صاحب حضرت اقدس مسیح موعود کی بیعت کیے بغیر جہاں جہاں تعلق

اوررسوخ تھا اور جہاں جہاں اہلحدیث زمانہ میں جماعتیں قائم کی تھیں دعوت الی اللّٰہ کرتے اور

پیغام دیتے تھے کہ جس امام مہدی کی تلاش تھی وہ آگیا ہے۔بس یہ سنتے ہی حنفی مسلک کےلوگ تو

ا ہلحدیث ہونے کی وجہ سے پہلے ہی دشمن تھے۔اب اہلحدیث نے بھی مخالفت شروع کر دی۔

اب مولوی صاحب نے ایک اور قدم اٹھایا۔نئ مخالفت اور دشمنی شروع ہوگئی مگر آپ اپنی دُھن

کے پکتے تھے۔ دعوت الی اللہ اور وعظ کرتے کہ دوستو! پیروہ دولت ہے جو 1400 سال کے بعد

الله تعالی نے عطاکی ہے۔ بزرگانِ سلف اس شخص کی زیارت کی حسرت سینوں میں لئے قبروں

میں فن ہو گئے ۔اےاہلحدیث دوستو!و شخص جس کے تعلق منبروں پرچڑھ کرتمہیں وعظ سنائے

جاتے تھے کہ امام مہدی اور عیسلی علیہ السلام آئیں گے اور تم بھی اس کے انتظار میں تھے اس کے

لئے دعا ئیں مانگا کرتے تھےاب خدانے فضل کیاہے کہ وہ شخص آ گیاہے چونکہ تم ہی وہ مؤحّد اور

مجاہد جماعت ہوجواس خدمت کے لئے تیار کی گئے تھی میرے لئے نہایت د کھاور رنج کا مقام ہوگا

كها گرتم ہى اس نعمت ہے محروم رہ جاؤ۔ ابتداء ميں تو نہايت د كھاور تكاليف كا سامنا تھا اہلحديث

جماعت کے قیام سے اب جانی اور مالی طور پر آرام ہو گیا تھا گر حضرت صاحب کا نام لیتے ہی

دوباره چرکی گنامشکلات کا سامنا کرنایرا کیونکه المحدیث زمانه میں صرف حنفی مسلک کےلوگ

چونکہ آپ کے کام میں اخلاص اورللّٰہیت تھی مخلوقِ خدا کی ہمدردی اورانکی مدایت کا شوق تھا۔ ہر

مجلس ہرجگہ ہر گا وَں میں جانا ملنا اور دعوت الی اللّٰہ کرنا شروع کر دی۔خدا کے ضل سے ایک سے

دو، دوسے چار، چارسے آٹھ، دن دگنی اور رات چوگنی ترقی شروع ہوگئی اور خدا تعالی کے ضل سے

دوباره جماعتیں قائم ہونا شروع ہوگئیں جہاں پہلے اہلحدیث جماعتیں تھیں اب ان کی جگہ حضرت

مشہورامل حدیث لیڈرمولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی نے 1884ء میں براہین احمد بیہ

'' ہماری رائے میں بیر کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالات کی نظر سے ایسی کتاب ہے

کیکن جب حضرت مسیح موعود علیه السلام نے ''مسیح موعود'' ہونے کا دعویٰ کیا تو یہی

(اشاعة السنة جلد مفتم نمبر6 ص169-170 بحواله حيات ِطيبة 048)

جسى كى نظيرات تك اسلام مين تاليف نهيين بهوكى اورا كنده كى خبز بين كَعَلَّ السُّلَة يُحْدِثُ

بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْواً \_اوراس كاموَلف بِهي اسلام كي مالي وجاني قلمي ولساني وحالي وقالي نصرت ميس ايسا

مولوی آپ کا مخالف ہو گیا اور 1891ء میں اس نے حضرت اقد س کے خلاف 266 صفحات پر

ثابت قدم نکلاہے جس کی نظیر پہلے سلمانوں میں بہت ہی کم یائی گئی ہے۔''

مخالف تھے مگر اب حنفی اور اہل حدیث دونوں مخالف ہو گئے۔ جانی اور مالی دونوں رنگ میں

(ما ہنامہانصاراللہ اگست 1977ء ص11 - 13)

نقصان پہنچنا شروع ہو گیا مگر خدا کے فضل اور رحم نے دشکیری کی کہ پائے استقلال میں فرق نہ آیا

صاحب کوماننے والی جماعتیں تیار ہونی شروع ہوگئیں۔

از حضرت اقدس مسيح موعود عليه السلام كے بارہ ميں ريو يولكها:

فتويا تكفيري حقيقت

مشتمل ایک فتوی رسالہ اشاعة السنہ جلد نمبر 13 میں شائع کیا۔ بیفتویٰ مشہور علاء کے دستخطوں کے ساتھ شائع کیا گیا تھا جس میں حضرت مولوی ہر ہان الدین صاحب کا نام بھی شامل کیا۔حضرت

مولوی صاحب نے وہ فتوی مقید ومشر وط لکھا تھا اور وجہ قید دور ہو جانے کے بعد۔۔ کھلی مجالس میں اعلانہ فرمایا کہ مجھے حضرت مرز اصاحب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ بات اور بعد کے

خطوط مولوی مجم<sup>حسی</sup>ن بٹالوی نے بعجہ اپنی بدنا می ہونے کے رسالہ اشاعۃ السنہ میں شاکع نہ

کئے ۔ بہر حال حضرت مولا نا بر ہان الدین صاحب کی پہلے کی اور بعد کی زندگی آپ کا

اخلاص، اس راہ میں مصائب برداشت کرنا اس بات پر گواہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہی سیے اور یکے

عاشقِ حضرت احدَّر ہے۔جبیبا کہ حضرت مسیح موعود علیدالسلام نے فرمایا:

''وہ اول ہی اول ہوشیار پور میں میرے پاس گئے۔ان کی طبیعت میں حق کے لئے

ایک سوزش اورجلن تھی۔ مجھ سے قر آن شریف پڑھا۔ بائیس برس سے میرے یاس آتے تھے۔

صوفیانه مذاق تھا۔ جہاں فقراءکود کیھتے وہیں چلے جاتے ۔میر ےساتھ بڑی محبت رکھتے تھے۔''

(الحكم 7رجنوري1907ء ص13)

جبیا کہ پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ حضرت مولوی بر ہان الدین صاحب دل سے تو پہلے ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے معتقد ہو چکے تھے۔ تاہم با قاعدہ بیعت 20رجولائی

1892ء میں کی۔

(تاریخُ احمدیت جلد دوم ایرُیشن <u>200</u>7ءص409)

### قادیان سے محبت

بیعت کے بعد ہرسال قادیان تشریف لے جاتے۔ دواڑھائی ماہ ہمیشہ رہتے مگر

باوجودضعیف العمر ہونے کے قادیان آ کر مجھی فارغ نہ رہتے تھے بلکہ تصنیف کے کام میں مدد

دیتے تھے۔ بھی پروف دیکھتے بھی مسودہ دیکھتے اور کچھ نہ ہوتو پریس میں بیٹھ کرحضور کی جونی

کتاب شائع ہوتی اس کی جزبندی میں لگےرہتے۔حضور بھی آپ کے آنے پریپندیدگی کا اظہار

(ماہنامہانصاراللہ تنبر 1977ء ص12)

## نام ونمود سے عاری

آپ کی ذات میں نام ونمود،ریاء، ظاہر داری،علمی گھمنڈ اور تکبرنا می کوئی چیز نہ

تھی۔ دورانِ قیام قادیان جب بھی کوئی کہتا''مولوی صاحب'' تو فوراً روک دیتے کہ مجھے

مولوی (عالم) مت کہومیں نے تو ابھی حضرت اقد س سے ابجد شروع کی ہے۔ یعنی الف۔ ب

شروع کی ہے۔

(ماہنامہانصاراللہ تتمبر 1977ء ص12)

بيعت اور تكاليف

بیعت کے بعد آپ کوجومشکلات پیش آئیں ان کا ذکر حضرت مصلح موعود نَوَّرَ اللَّهُ مَرْقَدَهُ نے یوں فرمایا ہے کہ

''حضرت مسیح موعودٌ پرایمان لانے کے بعد جبان کے ساتھیوں نے ان

کوچھوڑ دیا توان کی حیثیت مزدوروں کی سی ہوگئی۔ شی کہان کے پاس پورے کیڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ گراس قدر قربانیوں کے باوجودان کے دل میں ہمیشہ خلش رہتی تھی

که ابھی ہم نے چھہیں کیا۔"

(الفضل 17 دسمبر 1945 ء ص 5)

نيز فرمايا:

''مولوی بر ہان الدین صاحب.....احدیت سے پہلے وہا بیوں کے مشہور عالم تھاوران میں انہیں بڑی عزت حاصل تھی۔ جب احمدی ہوئے توباوجوداس کے کہ

ان کے گزارہ میں تنگی آگئی۔ پھر بھی انہوں نے پرواہ نہ کی اور اسی غربت میں دن

گزاردیئے۔ بہت ہی مستغنی المزاج انسان تھے۔انہیں دیکھ کرکوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ بیہ بھی کوئی عالم ہیں بلکہ بظاہرانسان یہی سمجھتا تھا کہ یہ کوئی گئی ہیں۔ بہت ہی منکسر طبیعت

(الفضل 25دسمبر 1935ء ص8)

آپ کے فرزند حضرت مولوی عبدالمغنی صاحب ..... کا بیان ہے کہ والد صاحب کی

زندگی نہایت تنگی میں گزری۔ تھی مہینوں ہمارے گھر میں نہیں آتا تھا۔ بھی بھار نقذی میسر ہوتی تو

تلوں کا تیل کھی کی جگہ استعال کرتے۔ گوشت کہیں سے مدیہ آ جائے تو آ جائے ورنہ بازار سے خرید کر پکانا ہماری مالی طاقت سے باہرتھا۔ایندھن ملتانہیں تھا کہسالن تیار کیا جاسکے یاروٹی اچھی

طرح پکائی جاسکے۔ایک شہتوت کا درخت تھا۔ آپ کی اہلیہاس کے خشک پتے جمع کرتیں۔اس

ہے نیم پختہ سالن اور روٹی تیار ہوتی ۔ تنگ دستی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کا بیان ہے کہان پتوں

يەدال وغيرە كايكانامشكل تھا۔اس سے كچى دال كوبھون لياجا تا اور پھراسے چكى ميں پيس لياجا تا۔

ا نتها درجه کی محبت بھی تھی۔ جبیبا کہ حضرت مصلح موعود نَوَّرَ اللَّهُ مَرُ قَدَهُ نَے فر مایا که''بہت ہی مستغنی

المزاج انسان تھ''۔ آپ کی طبیعت کی اس خاصیت کے واقعات آپ کی سیرت کے بیان میں

کیجا کر کے لکھ دیئے گئے ہیں جن سے آپ کی طبیعت کا بیرنگ مزیداحسن طور پرسامنے آئے گا۔

جلسه ہائے سالانہ میں شرکت کرتے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے قرب میں

رہتے۔1892ء کے جلسہ سالانہ میں حاضرین کی کل تعداد 327 تھی۔27 ردیمبر کوجلسہ گاہ میں

ایک او نچ چو بی تخت پر حضرت اقد س سیح موعود علیه السلام کے لئے قالین بچھادیا گیا۔حضورً اس

پر جلوہ افروز ہوئے اور جاروں طرف احباب فرش پر بیٹھے۔سامنے شال کی طرف حضرت مولانا

نورالدین صاحب اورمغرب کی طرف حضرت مولا نابر ہان الدین صاحب جہلمی اور گوشه مغرب و

جنوب میں حضرت پیرسراج الحق صاحب نعمانی اور ان کے داہنی طرف حضرت مولانا سیدمجمہ

حضرت مولوی صاحب بیعت کے بعد کثرت کے ساتھ قادیان تشریف لاتے تھے۔

1892ء کے جلسہ سالانہ میں شرکت

اور پتوں کی آگ پریانی گرم کرلیا جا تا اوراس سفوف میں ملالیا جا تا اور نمک مرچ ڈال کراس سے

روٹی کھالی جاتی کسی وقت سبزی کھانے کوجی جا ہتا تو شہتوت کی تاز ہ کونپلیس یا بیری کے تاز ہ اور

کیے پیل پیا کر بطور سبزی استعال کرتے۔

(ما ہنامہانصاراللہ تتبر 1977ء ص11)

حضرت مولا نابر ہان الدین صاحب جہلمی کی شخصیت جہاں ایک طرف نہایت عالمانہ

علمیت کی حامل تھی وہاں آپ کی ذات کا خاصہ عاجزی، سادگی، اخلاص اور حضرت مسے پاک سے

احسن صاحب فاضل امروہی بیٹھ گئے۔

حضرت مولوی بر ہان الدین صاحب کے ایک شاگر د کی بیعت

''حضرت مولوی بر ہان الدین صاحب کے ایک شاگر دمولوی مہر الدین صاحب

(رفیق حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام) چک بنیار (سرگودها) بیان کرتے ہیں۔''میں لالیہ

موسیٰ سے سوداخریدنے جایا کرتاتھا میں ریلوے گارڈروم میں ملازم تھا جس کی وجہ سے میں گوشت

سنری ڈبل روٹی وغیرہ خریدنے کے لئے روزانہ لالہ موسیٰ سے جہلم جایا کرتا تھا اور قرآن شریف کا

ترجمهاور صرف ونحوان سے پڑھا کرتا تھا ہرروز سبق کیکرواپس آتا اور گاڑی میں ہی سبق یا دکرلیا کرتا

تھا۔ میں نے حضرت مسے موعود علیہ السلام کے متعلق آپ سے دریا فت کیا کہ مجھے بھی کچھ بتلائیں

آپ نے فرمایا میاں کسی زمیندار کو کہددیں کہ بیروپید کھرا ہے تووہ اپنے بلے باندھ لیتا ہے میرے

جیسے کودیں تو وہ پر ہے جا کر پھر پر مارکر دیکھا ہے۔تم خود جا کردیکھو پھرایمان لانا۔ پھر میں ان سے

رخصت لے کرقادیان پہنچاتو مولوی برہان الدین صاحب بھی یہاں آئے ہوئے تھے۔ تاریخیاد

نہیں گریداس وقت کا ذکرہے کہ ڈپٹی عبداللہ آتھم والی پیشگوئی کے پورا ہونے میں دودن باقی

تھے۔مولوی کیم فضل دین صاحب نے عرض کیا کہ حضور مہرالدین کی بیعت لے لیں حضور ہے فر مایا ابھی نہیں ۔ حکیم صاحب نے اصرار کیا کہ حضور پھر مصروف ہو جائیں گے ابھی بیعت لے

لیں۔مولوی برہان الدین صاحب نے کہا کہ حضورٌ جس طرح فرماتے ہیں ایساہی کرنا چاہئے۔ چنا

نچہاس دفعہ میں بغیر بیعت کرنے کے واپس چلا گیا اور حیار پانچ ماہ کے بعداگست 1895 ء میں

دوباره آ کربیعت کی اس کے بعد میں عیدقا دیان آ کر پڑھا کرتا تھا۔''

پنجا بی میں وعظ

حضرت مولوی مہرالدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ

''حضرت مسيح موعود عليه السلام نے ايک مرتبہ فر مايا كه ميري خواہش ہے كه اپنے گاؤں

کے لوگوں کو دعوت طعام دوں اور ساتھ ہی روحانی دعوت بھی دوں اور لوگوں کومیرے دعوی کے

متعلق سمجھانے کے لئے حضرت مولوی نورالدین صاحب اور مولوی محمراحسن صاحب امروہی کو

مقرر کیا جاوے۔ میں بھی وہاں حاضرتھا۔ میں نے عرض کی کہ حضور نے عید کے خطبہ کے لئے مولو

ى محمداحسن صاحب كومقرر كيا تھا، تو علمي رنگ ميں خطبه پڙھا تھا، جس سے عوام الناس كوئي فائدہ

حاصل نہ کر سکے۔اس لئے اس مرتبہ آپ مولوی برہان الدین صاحب کوعام لوگوں کے سمجھانے

کے لئے مقرر فرمائیں کیونکہ وہ پنجابی میں تقریر کرتے ہیں حضور ٹے فرمایا بہت اچھا۔ ایساہی کیا

جاوےگا۔ چنانچیمولوی بر ہان الدین صاحب نے تقریر کی اور بہت سے لوگوں نے بیعت کی۔''

(بحواله ما ہنامہ انصار اللہ جولائی 1995ء ص22-23)

سب سے پہلے حضرت خلیفۃ اسسے الاوّل ؒ نے تقریر کی اس کے بعد حضرت خلیفہ اوّل

نے اشارہ سے کہا کہ مولوی صاحب آؤ۔آپ نے جواب دیا کہ' میری واری وی تسیں ہی

واچھڈ و' (یعنی میری باری بھی آپ ہی پوری کردیں)۔حضرت خلیفۃ اُسے الاول ؓ نے حضرت

اقدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر جرأت ہے تو حضور کو کہو۔ خیر مولوی صاحب نے

ا پی مخصوص پنجابی زبان میں وعظ شروع کیا۔ جب وعظ ختم ہوا تو اس دن بہت سے لوگوں نے

بیعت کی اوراس بات کا اظہار کیا کہ''سانوں تے اُج پیۃ لکیا ہے کہ مرجاصا حب کی ہے تے کی

آ ہندے ہے اسیں تے اپنویں ہی مخالف رہے' (لیعنی ہمیں تو آج علم ہواہے کہ مرزاصاحب کا

دعویٰ کیاہے۔وہ کیا کہتے ہیںاس سے پہلے توعلم ہی نہیں تھا۔ہم توایسے ہی مخالف رہے۔)

چونکہ وہ دن بہت خوشی کا تھا کہ قادیان کے گردونواح کے لوگ کثرت سے حضور کی

بیعت میں داخل ہوئے اور اس کامحرک مولوی بر ہان الدین صاحب کا وعظ ہوا۔ جماعت کی

مستورات نے بھی خواہش کی کہ حضور ہم بھی مولوی بر ہان الدین صاحب کا وعظ سننا جا ہتی ہیں۔ چنانچ چضور کے ارشاد پر آپ نے مستورات میں وعظ کیا۔

ایک مولوی کا آپ کے ساتھ مباحثے سے فرار

(ماہنامہانصاراللہ تتمبر 1977ء ص13-14)

جشن جو بلی کے موقع پر جلسہ میں تقریر

حضرت مولوی مہر دین صاحب بیان کرتے ہیں'' ایک آ دمی نے لا ہور سے اشتہار دیا

(اس کا نام یا نہیں) کہ مولوی نورالدین صاحب اور مولوی بر ہان الدین صاحب دونوں میرے

مقابل پر آئیں تو میں قرآن سے حضرت عیسلی کی زندگی ثابت کر دوں ۔وہ اشتہار میری نظر سے

گز را تو میں نے جہلم جا کرمولوی صاحب ہے عرض کیا کہاں قتم کا اشتہا رلا ہور سے شائع ہوا

22 رجون 1897ء کوملکہ برطانیہ کےجشن جو بلی کےسلسلہ میں قادیان میں ایک جلسہ

عام منعقد ہوا، جس میں حضرت مولا ناعبدالکریم صاحب سیالکوٹی ،مولا ناحکیم نورالدین صاحب،

مولا نا بر ہان الدین صاحب جہلمی اورمولوی جمال الدین صاحب سیدوالے منظمری ( ساہیوال )

نے تقریریں کیں۔

تھا۔ آپ نے فر مایا مجھے خطاتو ملا ہے انکین کرایہ ساتھ نہیں پہنچا۔ میں نے اپنے پاس سے آپ کو

كرابيادا كردياجس پرآپ لا مورتشريف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس موئے۔ ميں

نے دریافت کیا کہ اس مناظرے کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں وہاں گیا توایک آ دمی کو

میں نے ایک رقعہ لکھ کردیا کہ میں بحث کے لئے حاضر ہوں۔آپ وقت مقرر کریں مگر ساتھ ہی

اس آ دمی کوییه کها که پہلے میرے رقعہ کا ذکر نہ کریں بلکہ مولوی صاحب کو کہنا کہ اگر دونوں احمدی

مولو یوں سے کوئی آ جاتا تو آپ مباحثہ کر لیتے کوئی لڑائی تو تھی نہیں۔ جب وہ کہددے کہ ہاں ہم

ا یک سے ہی گفتگو کر لیتے اس پرمیر ارتعہ دے دینا۔ جب وہ تبادلہ ُخیال پر آ مادہ ہواتو وہ رقعہ اس کو

دیا گیا۔جس پرفوراً مولوی صاحب نے کہددیا کہ مجھے ایک ماتم پرسی کے لئے ضروری وزیر آباد

جانا ہے۔ وہاں سے واپسی پر میں مناظر ہ کروں گا۔لوگوں نے کہا کہا تنے روز سےتم بحث پرزور

دے رہے تھے مرنے والا کبھی سے وزیر آبا دمیں مرگیا ہوگا اب اگر بحث کے بعد جا ویں تو کیا

مولوی مهر دین صاحب ایک اور واقعه بیان کرتے ہیں۔'' میں ایک روز هبِ معمول

جہلم سبق کے لئے مولوی صاحب کے ہاں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ ڈپٹی راجہ جہاں دادخان

کی کوٹھی پر گئے ہوئے ہیں۔ میں ..... ڈپٹی صاحب کی کوٹھی پر پہنچا دروازے بران کا نو کر کھڑا تھا۔

میں نے اس سے کہا کہ اندر جولال داڑھی والا انسان (مولوی بر ہان الدین صاحب) بیٹھا ہے۔

ہے۔آپ نے فر مایا مجھےاس بات کا کچھالم ہیں۔تھوڑی درر کے بعد آپ کولا ہور سے ایک خط ملا

نقصان ہے۔ مگروہ انکار پرمصرر ہااور سامنے نہ آیا۔''

ایک دلچسپ بحث۔۔۔صدافت کی شہادتیں

جو کسی احمدی کی طرف سے تھا کہ آپ لا ہور آ کر اس مولوی سے مناظر ہ کریں مگر سفرخرج نہ

اس کوجا کر کہہ دومہرالدین لالہ موسیٰ والا السلام علیم عرض کرتا ہے۔ جواب میں آپ نے پیغام بھیجا

کہاس کواندرآنے دو۔میں نے وہاں پہنچ کرالسلام علیکم کہا۔راجہ جہاں دادخاں نے کہا کہ بیجی

احمدی ہے؟ میں نے کہا ہاں ....مولوی صاحب نے فرمایا کہ کیا گاڑی میں کچھ وقت ہے؟ میں

نے عرض کی پیدرہ منٹ ہیں۔راجہ صاحب نے کہا کہ آج تم نہ جاؤ۔ یہاں ہی رہ جاؤ۔ میں نے

کہا وجود وقف کردیا ہوا ہے۔اس لئے میں رہنہیں سکتا۔اس جگہ پرایک سیّد صاحب بھی تھے جو

کہ حضرت مسیح موعو دعلیہ السلام کے متعلق مولوی صاحب سے منا ظرہ کر رہے تھے اور راجہ

بیندے خال صاحب دارا پوری بھی موجو دیتھ ۔سیدصاحب نے کہا کہ مولوی صاحب آپ

مرزا صاحب کے فریب میں آ گئے ہیں ۔....مولوی صاحب نے کہا جب مرزا صاحب نے

براہین احمد یہ کتا باکھی میں نے اس کتا ب کو پڑھا،تو میں نے خیال کیا کہ پیخض آئندہ کچھ

ہونے والا ہے۔اس لئے میں اس کور کیھآ ؤں۔ میں ان کور کیھنے کے لئے قادیان پہنچا تو مجھے علم

ہوا کہ آپ ہوشیار پورتشریف لے گئے ہیں۔میں نے کہابار بار آنامشکل ہےاس لئے ہوشیار پور

جا كرد مكيرة وَل \_....مين موشيار پور پہنچا۔ يو چير كرآپ كے مكان پر پہنچا اور دستك دى خادم آيا

اور پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا ہر ہان الدین جہلم سے حضرت مرز اصاحب کو ملنے آیا ہے۔اس

نے کہا کہ ٹھہرو۔ میں اجازت لےلوں۔ جب وہ پوچینے کے لئے گیا تو مجھےاس وقت فارسی میں

''جہاںتم نے پہنچناتھا بہنچ گیاہے۔اب یہاں سے نہیں ہٹنا''

ته کیں۔خادم نے جب یہ مجھے بتلایا۔تو میں نے کہامیں یہاں ہی بیٹھتا ہوں۔جب فرصت ملے

خادم کو حضرت صاحب نے فرمایا کہ ابھی مجھے فرصت نہیں ۔ان کو کہہ دیں پھر

گی تب ہی سہی ۔ جب خادم یہ کہنے کیلئے حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو حضرت

صاحب کوعر بی میں الہام ہوا۔ کہ مہمان آوے تو مہمان نو ازی کرنی چاہئے۔جس پرحضرت

صاحب نے خادم کو حکم دیا کہ جلدی سے دروازہ کھول دو۔ میں جب حاضر ہوا تو حضور بہت خندہ

پیشانی سے مجھے ملے اور فر مایا کہ ابھی مجھے الہام ہوا ہے۔ میں نے عرض کی مجھے فارسی میں بیالہام ہوا ہے کہاس جگہ سے جانانہیں ۔ میں چند دن حضرت کے پاس ر ہااور حضرت کے حالات دیکھے

کہ تین وفت تک آپ نے کھا نانہیں کھایا اور نماز کے وفت جلدی سے باہرتشریف لاتے اور نماز

ہمارے ساتھ ادا کرکے اندرتشریف لے جاتے ۔ وہاں مرزا اعظم بیگ ہوشیا رپوری مہتم

بندوبست تھا۔وہ میراواقف تھا۔ میں ان سے ملنے گیا۔اس نے پوچھا مولوی صاحب آپ کیسے

آئے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت مرزاصا حب کود مکھنے کے لئے آیا ہوں۔اس نے پوچھا کہ کون

ہے مرزا صاحب میں نے کہا کہ مرزاغلام احمد قادیانی ۔اس نے کہا کہ آ دمی تو بہت اچھا تھا۔

لیکن خراب ہوگیا۔ میں نے کہاکس طرح۔اس نے کہا کہ بچین کی حالت میں لڑکوں سے کھیانہیں

كرتا تھا۔اس كاوالداس برناراض ہى رہتا تھا كہتم با ہزہيں نكلتے ميں نے كہاآلْحَمْدُ لِللهِ اس نے

كهاألْحَمْدُ لِللهِ كاكونساموقع بـ مين نے كهاجس زمانه كامين واقف نهيں تھا۔اس كمتعلق

تم نے شہادت دیدی کہآپ بجین میں ہی نیک تھاورموجودہ حالت میں نے خود د مکھ لی ہے۔

(بحواله ما ہنامہ انصار اللہ جولائی 1995ء ص26 اور 40 غیر مطبوعہ رجٹر روایات نمبر 3)

# احمديه بيت الذكرجهلم شهر

حضرت مولوی برہان الدین صاحب پہلے جہلم شہر کی مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے

جوان کے بھائی مولوی نعمان نے بنوائی تھی۔جہلم کے ایک شخص الہی بخش خواجہ جج کرنے گئے،

و ہاں انہوں نے رؤیا دیکھی کہ نیا محلّہ جہلم میں انہوں نے ایک مسجد بنوائی ہے اور مولوی بر ہان

الدین صاحب کواس کا امام مقرر کیا ہے۔ جب وہ حج کرکے واپس آئے تو انہوں نے کہا مولوی صاحب آؤمیں آپ کومسجد بنوادیتا ہوں۔ جب وہ مسجد بنانے کے لئے مسجد کی حدود کا نشان

لگانے لگے تو مولوی بر ہان الدین صاحب نے کہا کہ مجھے تو جھوٹی سی مسجد حیاہے ۔اس نے کہا میں آپ کومسجد بنا کرنہیں دے رہا بلکہ اپنی رؤیا پوری کررہا ہوں۔ جونقشہ میں نے لمبائی چوڑ ائی کا

بیت الله میں دیکھا ہے وہی تیار کروں گا۔ جب مسجد تیار ہونے پرآپ کوامام مسجد بنایا تواس آ دمی

کی برادری اور دوسر بےلوگوں اور دوستوں نے منع کیا کہاس و ہابی کوامام مت مقرر کرو۔ بیتو

یہاں بیٹھ کرسب کو گمراہ کردے گا۔اس نے کہا کہ میں نے بیت اللہ میں جورؤیا دیکھی تھی اس میں

ا نہی کوامام مقرر کیا ہے۔ میں ہرگز نہیں ہٹا تا۔مولوی صاحب نے بھی تو خدا اور خدا کے رسول کا

نام لیناہے۔اس طرح اس کی امامت حضرت مولوی صاحب کے پاس آگئی۔

مکرم شیخ الہی بخش صاحب کی وفات کے بعد کی بات ہے۔ابھی حضرت سیح موعودعلیہ

السلام نے جماعت کا نام جماعت احمد پنہیں رکھا تھا۔اس وقت کی بات ہے کہ سجد جس کے آپ

امام تھے پیغام فق کی مخالفت کی وجہ سے لوگوں نے چھیننی چاہی۔ آپ ہمیشہ صبح صادق سے پہلے شہر سے نکل کر نیامحلّہ والی مسجد میں تہجداور فجر کی نماز پڑھنے کیلئے آیا کرتے تھے۔ نیامحلّہ نئی آبادی

تھی اوراس وقت مسجد کے قریب بہت ہی کم آبا دی تھی بمشکل دو تین نمازی آپ کے ساتھ

ہوا کرتے تھے۔ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب آپ علی اصبح تہجد کے لئے مسجد میں داخل ہوئے تو

رات کوہی چندلوگ مسجد میں حجیب کربیٹھے ہوئے تھے کہ جب آپ داخل ہوں تو آپ کا کام تمام کردیں۔ چنانچہوہ سب آپ پرٹوٹ پڑے اور حضرت مولوی صاحب کوخوب ماراحتی کہ یہ مجھ کر کہاب کا م ہوگیا ہے آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے ۔ صبح کے وفت کسی نمازی نے آپ کو دیکھا اور گھر پہنچادیا۔آپ چندیوم تک صاحب فراش رہے۔صحت یاب ہونے کے بعد حکام کے سامنے

معاملہ پیش کیا۔ بوجہ کم وضل سب آپ کوعزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حکام نے مسجد کے بنانے

والے کے لواحقین کو بلا کر فیصلہ کیا کہ تمہارے بزرگ خودتو حنفی تھے اور مولوی بر ہان الدین کو جو اس وقت اہلحدیث تھےامام مسجدمقرر کر گئے ۔اب چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو تمہارا کیاحق ہے

کہ ان کوامامت سے علیحدہ کرو۔ تا ہم مسجد کے ساتھ جو د کا نیں ہیں وہ تم لے سکتے ہو۔ چنا نچہ وہ

اس بات بررضا مند ہوگئے دکانوں پر انہوں نے قبضہ کرلیا اور مسجد حضرت مولوی صاحب کے

یاس رہی۔مگراسی پربس نہیں کچھ عرصہ کے بعد مسجد کوآ گ لگا کرجلا دیا گیا۔ مسجد جل جانے کے بعد ایک شخص میاں نور حسین کو جوا ہا کدیث ہونے کی وجہ سے آپ کے

ساتھ عقیدت رکھتا تھااورآ ہے کے ساتھ ہی نمازیں پڑھا کرتا تھا،حضرت مولوی صاحب نے اس کوشہر

والى مسجد جس ميں خواجه لوگ نماز برا صتے تھے جمعہ کے روز ریہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہاں جاؤاور جب وہ

جمعہ کی نمازختم کردیں تو میراپیغام دو کہ مولوی صاحب نے کہاہے کہ آپ کے بزرگ نے بیمسجد بنوائی

تقی اب یہ جل کرشہید ہوگئی ہے آپ اسے بنوادیں اور توابِ دارین حاصل کریں۔ مگران خواجگان نے دوجمعول تک کوئی جواب نه دیا میان نور حسین برا ابارعب، جوشیلا اور باغیرت انسان تھا۔سہ بارہ جب

تیسرے جمعہ آپ نے میاں نور حسین صاحب کو پیغام پہنچانے کے لئے کہا تو انہوں نے عرض کیا مولوی صاحب مجھے تو شرم آتی ہے میں ہر گرنہیں جاؤں گا۔ آپ نے کہانور حسین شرم تو مجھے آنی حاہئے

آپ كيول شرمنده ہوتے ہيں۔آپ تو پيغام رسال ہيں۔آپ اس حكمت كونہيں سجھتے بيآخرى دفعہ ہے

آپ جائیں۔ چنانچہ جب وہ نیسرے جمعہ کو پیغام لے کرگئے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کیونکہ پہلے

بھی آپ کے بزرگ نے مسجد بنوائی تھی اب ہمت کر کے دوبارہ بنوادیں۔ آپ کوثو اب ہوگا۔

اس وفت ان خواجگان نے جواب دیا کہ مولوی صاحب کو کہہ دواب مرزا کو کہیں کہ

میرامقابلهٔ پین مرزاصا حب کا ہےاور مرزاصا حب کا مقابلہ خدا کا مقابلہ ہے۔

(بیت الذکر) بنوادے۔جب بیہ پیغام لے کرمیاں نورحسین آیا تو آپ نے کہا الحمد مللہ میں یہی

چاہتا تھا کہان کےمنہ سے بیلفظ<sup>انکلی</sup>ں ورنہ (بیت الذکر ) تو بہرصورت بن کررہے گی۔ بیاب

چنانچہ اسی وفت آپ نے افریقہ میں اینے چند ایک پرانے دوستوں کو خط کھے جو

المحديث كے وقت آپ كے ساتھ تعلقات ركھتے تھے كه (بيت الذكر) بنواني ہے رو پير بھيجو۔

چنانچےرو پیرآنا شروع ہوااور خدا کے فضل سے (بیت الذکر) بن کے تیار ہوگئی۔اس کام کے منتظم

میاں نورحسین صاحب اورمستری اللّٰد دین صاحب تھے۔اس وقت بمشکل حضرت مولوی صاحب

کے ساتھ تمام شہرسے پانچ چھآ دمی تھے اور وہ بھی غرباء میں سے ۔ یوں گویا تغیر نو کے بعد آپ ہی

اس کے بانی،متولی اورامام الصلوۃ تھے اوریہی اب''احمد یہ بیت الذکر جہلم'' ہے۔ گویا خدا تعالیٰ نے

آج سے قریباً سواسوسال پہلے تمام شہر میں سے اپنے ایک بندے کو حج کے موقع پر بیت اللہ میں

رؤیا دکھا کرمسیح موعود اور امام مہدی کے غلاموں کے لئے ایک عبادت گاہ اس کے دعوی سے پہلے ہی

1903ء میں حضرت سیح موعودعلیہ السلام مقدمہ کرم دین کے سلسلہ میں جہلم تشریف لے

گئے۔تواس وقت حضرت مولا نابر ہان الدین صاحب جہلمی کی عجب عاشقانہ کیفیت تھی۔آپ کی

(ما ہنامہانصاراللہ تتمبر 1977ء ص9-12)

بنوا کراینے ایک نیک اورسیے ومہدی پر جاں فیدا کرنے والے مجاہد کے سپر دکر دی۔

حضرت مسيح موعودعليهالسلام كاسفرجهلم

خوشی کی انتہانتھی۔حضور نے جب جہلم ورود فرمایا۔آپاس وقت ضعیف تھے۔آپ حضور کی سواری کَآگَآگَآگَعِیب مجذوبانہ حالت میں چل رہے تھے۔آپ بار بارلوگوں سے کہتے جاتے تھے۔

'' پیلی کے گھر نارائن آیا''لعنی ایک چیونٹی (معمولی اورغریب)کے گھر خدا کا بروز

آیا ہے۔'' (بحوالہ تاریخ احمدیت جلد دوم ص 265 ایڈیشن 2007ء) جہلم ریلوے اسٹیشن سے کچہری تک راستے میں لوگوں کا اژ دیام تھا۔تل دھرنے کوجگہ

نہ تھی ۔مہدی آخر الزماں کی زیارت کے لئے اردگرد کے شہرودیہات سے بکثرت لوگ آئے ہوئے تھے۔آپ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد نے امام الز ماں کو شناخت کر کے

بیعت کی جواس شوق زیارت میں سڑ کول ، بازاروں اور ریلوے اٹیشن پر جمع تھے۔ قبولِ احمدیت

كى كيفيت حضور يون بيان فرماتے ہيں:

''جب میں جہلم کے قریب پہنچا تو تخییناً دس ہزار سے زیادہ آ دمی ہوگا کہ وہ میری

ملا قات کے لئے آیا۔ اور تمام سڑک پر آ دمی تھے۔ اور ایسے انکسار کی حالت میں تھے کہ گویا

سجدے کرتے تھےاور پھرضلع کی کچہری کےاردگر داس قد رلوگوں کا ہجوم تھا کہ حکام حیرت میں پڑ

گئے۔ گیارہ سوآ دمیوں نے بیعت کی اور قریباً دوسو کے عورت بیعت کر کے اس سلسلہ میں داخل ہوئی۔....اور بہت سے لوگوں نے ارادت اور انکسار سے نذرانے دیئے اور تخفے پیش کئے اور

اس طرح ہم ہرایک طرف سے برکتوں سے مالا مال ہوکرقادیان میں واپس آئے۔'' (هقيقة الوحى \_روحانى خزائن جلد 22 ص 264)

ایک افواه کاازاله

سفرجہلم کاہی واقعہ ہے کہ خالفین نے یہ بات پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضرت سیح موعودعایہ

السلام جذام اور کوڑھ کی بیاری میں مبتلا ہیں ۔حضورٌ نے جہاں قیام فر مایا تھا وہاں بکثرت لوگ

حضور کی زیارت کے لئے آئے ۔لوگوں کا اصرار بڑھتا جار ہاتھا کہوہ حضور کی زیارت کرنا جا ہتے

ہیں۔ حکام کی درخواست پر حضورٌ باہر آ کر کرسی نشین ہوئے ،تو بیان کیا جاتا ہے کہ '' یہ بات چونکہ جہلم کے علاقہ میں بھی بکثرت پھیلائی گئی تھی اس لئے حضرت مولوی

برہان الدین صاحب نے اس موقع کوغنیمت سمجھا اور جوں ہی حضور کرسی پر رونق افروز ہوئے

انہوں نے حضرت اقد سؑ کی آستینیں اٹھا کرلوگوں کو باز واور یا وَں دکھائے اور کہا کہ دیکھ لودشمن

حھوٹ بولتا تھا کہاس مقدس انسان کے ہاتھ اور پاؤں پر معاذ اللہ کسی بیاری کےنشان ہیں۔'' (تاریخ احمہ یت جلد 2 ایڈیشن <u>200</u>7ء<sup>ص</sup> 266)

اس طرح مخالفین کا پراپیگنڈ ااورافواہیں غلط ثابت ہوئیں اورحضورٌ کی ذات اقدس پر

کئے گئے اعتر اضات کا از الہ ہوا۔

## وفات

'' آپ رمضان شریف کو20 رتاریخ (بمطابق 19 رنومبر 1905ء) کواعتکا ف میں

بیٹے،اعتکاف کےاتیا م میں قرآن شریف کاان کو پہلے سے بھی زیادہ شغف ہوگیا اور دن رات

قرآن شریف پڑھتے رہتے تھے۔اعتکاف میں بیالہام ہوا:۔

إِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ

کہ ہم استہزاءکرنے والوں کے لئے کافی ہیں۔ اور بعداس کے ایک اور الہام ہواجس کا خلاصہ پیتھاامام الوقت تو ایک طرف رہے

اب توان کے مریدوں کو بھی الہام ہونے لگے۔ پھر ہم اس سیے سلسلہ کی تائید کیوں نہ کریں؟''

(بحواله تاریخ احمریت جلد دوم ص 411 ایڈیشن <u>200</u>7ء)

عید کا جاند د کھنے پراعت کاف ممل ہوا۔ اور آپ گھرتشریف لے آئے اور پھرعشاء کی

نماز کے لئے چلے گئے ۔اس رات آپ کو بخار ہوا ۔صبح کے وقت طبیعت کچھ تبھی تو عید کی نماز ادا

کی۔آپ کودوبارہ بخارہوگیا۔ بیاری کے دوران قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہے۔ایک روز

صبح کی نماز کے بعد فرمانے گئے کہ دونوں درواز ہے کھولو کہ مجھے انتظار ہے۔ پوچھا گیا کہ س کا؟

آپ خاموش رہے۔آپ درود شریف کا ور د کرتے رہے اور نو بجے کے قریب آپ اپنے مولائے

حقیقی سے جاملے۔اس طرح آپ 3 رد تمبر 1905ء کوجہلم میں چنددن کی علالت کے بعدوفات

یا گئے۔ حیار بجے شام آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور جہلم کے مقامی قبرستان میں تدفین ہوئی۔

8 ردسمبر 1905ء کوحضور ؓ نے قادیان میں اپنے احباب سمیت نماز جنازہ غائب پڑھی اور دیر تک

دعائے مغفرت کرتے رہے۔حضورٌ نے حاضرین کو وہ خط بھی پڑھ کر سنایا جو آپ کے فرزند

حضرت مولوی عبدالمغنی صاحب نے وفات کی اطلاع کے سلسلہ میں لکھا تھا۔ آپ نے حضرت شیخ

قدم پر چلے اوران کے علوم دینیہ اور اخلاق اور عاد آت کو حاصل کرے۔علوم کے حاصل کرنے کے

''ہم ہرطرح سے اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔اسے چاہئے کہ وہ اپنے باپ کے نقش

(الحكم 17رديمبر 1905 ءص6)

(بدر 14 رستمبر 1905ء ص 2 کالم 1)

یعقو بعلی صاحب عرفانی ایڈیٹر الحکم کومخاطب کر کے فر مایا کہ اس بچے کولکھ دو کہ

لئے خواہ دہ یہاں آ جاوے۔بہر حال بیضر وری امر ہے کہ وہ بہت سعی کرے۔''

حضرت بانی سلسلهاحمه به کوالهام هوا تفا'' دوشهتیر ٹوٹ گئے''۔

الحكم 10 رتتمبر 1905ء ص12 كالم 4 پربيان الفاظ ميں ہے۔

''شہتیر ٹوٹ جا <sup>ئی</sup>ں گے''

اس میں آپ کوشہ تیر قرار دیا گیا تھا۔ایک شہتر آپ تھے اور دوسرے حضرت مولوی عبدالکریم

صاحب سیالکوٹی۔آپ کی وفات پر حضرت سیح موعود علیہ السلام نے غیر معمولی صدمہ کا اظہار کیا۔

اخبار بدر 8 ردسمبر 1905ء صفحہ 7 پر آپ کے اوصاف وشائل سے متعلق حسبِ ذیل

مخضرمگر جامع شذره شامل اشاعت ہوا۔

''حضرت مولوی بر ہان الدین صاحب ساکن جہلم جوحضرت کے پرانے

خادم ایک عالم باعمل اور متقی شخص تھے اور جماعت جہلم کے امام تھے۔اس جہان فانی کو

حچوڑ کر عالم بقاءکو چلے گئے ۔مولوی صاحب موصوف سیجے اخلاص اور محبت سے بھرے

ہوئے تھے۔علم مناظرہ اور مباحثہ میں خدا تعالیٰ نے ان کوخاص پر اثر طرز عطا فر مایا تھا۔

زمانة تصنیف براہین احمد یہ سے وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

مولوی صاحب مرحوم نے 3 رہمبر 1905ءکو بروزاتوار سے کے وقت وفات یائی اور شام کو حیار بج کے قریب جہلم میں مدفون ہوئے ۔ان آخری ایام میں آپ قرآن

شریف بہت پڑھا کرتے تھے۔رمضان شریف میں نمازوں میں اس قدر قرآن شریف پڑھتے تھے کہ مقتدی تھک جاتے تھے اور دن کو اور رات کو علیحد گی میں قر آن شریف پڑھتے

رہتے تھے۔آخری دنوں میں دونین دفعہ بخار ہوا۔ جمعہ اورعید کی نماز وں میں شامل تھے۔ اس رمضان شریف میں اعتکاف بھی بیٹھے تھے اور ایام اعتکاف میں اپنے دوالہام سنائے

تھ (ایک بیک اناکفیناک المستهزئین اوردوسراایک الهام تھا)جس کامطلب یہ تھا کہ امام الوقت کے مریدوں کو بھی الہام ہونے لگے ہیں۔ آخر تک قرآن شریف پڑھتے رہے۔ان کے جنازے میں قریب تین سوآ دمی جمع تھے۔اللہ تعالی ان کومغفرت عطاء کرے اور جنت میں بلند مقام عطاء فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

قبل وفات فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعودٌ کا جوالہام ہے کہ دوشہتیر

ٹوٹ گئے۔سوایک شہتر تو مولوی عبدالکریم صاحب تھے اور دوسرا میں ہوں۔''

(اخبار بدر8رد مبر 1905ء ص7)

''مدرسهاحربهٔ' کی بنیاد

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 6 ردیمبر 1905ء کوفر مایا کہ ہماری جماعت میں سے

اچھاچھلوگ مرتے جاتے ہیں۔ چنانچے مولوی عبدالکریم صاحبؓ جوایک مخلص آ دمی تھے اور ایسا

ہی اب مولوی بر ہان الدین صاحب جہلم میں فوت ہو گئے ۔ اور بھی بہت سے مولوی صاحبان

اس جماعت میں فوت ہوئے مگر افسوس کہ جومرتے ہیں ان کا جانشین ہم کوکوئی نظر نہیں آتا۔

( تاریخ احمہ یت جلد دوم ص412 ایڈیشن <u>200</u>7ء)

الغرض آپ کی اور حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کی وفات پر قادرالکلام اور

خدمت دین کرنے والےعلماء پیدا کرنے کے لئے جنوری 1906ء کومدرسہ احمدید کی بنیا دیڑی۔

دعاہے کہ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی آپ کے قش قدم پر چلنے کی

توفیق عطافر مائے۔( آمین)

# سيرت كے مختلف پہلو

حضرت مسیح موعود علیه السلام کے دیگر رفقاء کی طرح حضرت مولا نابر ہان الدین جہلمی صاحب ﷺ کی سیرت بھی ایک طرف اعلیٰ صفات سے مالا مال اور دوسری طرف ایک منفر دشان کی

حامل ہے مختلف حوالوں سے جو واقعات معلوم ہوئے ہیں ان کا ذکر یکجا طور پریہاں کرنے سے

جو شخصیت ہمارے سامنے حضرت مولوی صاحب کی ابھرتی ہے، اس میں ایک طرف سادگی،

عاجزی،اخلاص و و فااور تو کل علی الله کامخصوص رنگ نظر آتا ہے تو دوسری طرف خدمت میں جنون

اورطبیعت میں شائستگی بھی نمایاں ہے۔الغرض آپ عالم باعمل تھے،جن کوحضرت مسیح موعودعلیہ

السلام کی بیروی اوراطاعت نے چارچا ندرگادیئے۔

"يامائےيا" حضرت مولا نابر ہان الدین جہلمی صاحبؓ بیعت کے بعدا کثر قادیان آیا کرتے تھے۔ اگر حضورً قادیان میں موجود نہ ہوتے تو آپ وہیں پہنچ جاتے جہاں آپ تشریف لے جاتے۔

چنانچہ 1904ء میں آپ جب سیالکوٹ گئے ہوئے تھے تو مولوی صاحب بھی وہاں بہنچ گئے۔ ''سیالکوٹ کا واقعہ ہے ۔ آپ حضور کے ساتھ کہیں جارہے تھے کہ کسی عورت نے

کھڑ کی سے حضرت اقدیں پر را کھ چینکی حضور تو آگے گز رگئے اور را کھ مولوی صاحب کے سرپر

یڑی۔آپفر مانے لگے' پااے مائے پا' تعنی اے بڑھیا اور را کھڈ الو۔'' (روايت مسترى نظام الدين سيالكو ٹي \_ بحواله تاريخ احمديت جلد سوم 904)

''اوبرهانياايبه نعمتال كتّحول!''

قادیان جانے گلے تو الوداع کہنے کے لئے حضرت مولوی صاحب بھی ساتھ آ گئے۔آپ جب

اٹیشن سے واپس آ رہے تھے تو جوسلوک حضرت مولوی صاحب کے ساتھ کیا گیا اس کی مثالیں

صرف قرونِ اولیٰ میں ہی نظر آتی ہیں۔اس واقعہ کوخلفاءاحمہیت نے متعدد دفعہ بیان فرمایا۔اس

انہیں لوگوں نے طرح طرح کی تکالیف دینی شروع کیں اور دِق کیا۔مولوی برہان الدین

صاحب انہی میں سے ایک تھے۔ جب وہ واپس جارہے تھے تو کچھ غنڈے ان کے پیچھے ہو

گئے۔اوران پرگند پھینکا....... و کیھنے والوں نے بعد میں بتایا کہ جب مولوی برہان الدین

صاحب کوجبرً ا پکڑ کران کے منہ میں زبردتی گو براور گندڈ النے لگے توانہوں نے کہا''الحمدللّٰد

ایہ نعمتال کتھوں۔ سے موعودٌ نے روز روز آناں وے؟ لینی الحمد للدیغمتیں انسان کوخوش قسمتی

سے ہی ملتی ہیں۔ کیامسیح موعودٌ جبیباانسان روز روزآ سکتاہے کہانسان کو ہمیشہ ایساموقع ملے۔''

اس ونت آپ ضعیف العمر تھے اور آپ کی عمر 74 سال کے قریب تھی۔

''جب لوگ حضرت مسيح موعود عليه الصلوة السلام كوچيور كروايس آرہے تھے تو

کی تفصیل حضرت مصلح موعودؓ نے یوں بیان فرمائی ہے۔

سيالكوٹ ميں ہى ايك دوسرا واقعہ پيش آيا جب حضرت مسيح موعود عليه السلام واپس

(الفضل 10 را كتوبر 1945 ء 20)

'' حجمٹر و کا حجمٹر و ہی رہا'' حضرت مولا نابر ہان الدین صاحب جہلمیؓ دعوت الی اللّٰہ واشاعت دین میں ہروقت منہمک رہتے تھے لیکن پھر بھی آپ کو ہروقت بیضلش رہتی تھی کہ ابھی میں نے پچھنہیں کیا۔ آپ کی زندگی کا اس قتم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود نؤّد اللّٰهُ مَرْ فَلَهُ فرماتے ہیں:

کی زندگی کا اس مسم کا ایک واقعه بیان کرتے ہوئے حضرت مسلح موعود نوَّدَ اللَّهُ مَرُ قَدَهُ فرماتے ہیں:
ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ

روحانی معارف بیان فرمارہ تھے۔حضرت خلیفہ اوّل محضرت مولوی عبد الکریم صاحب اور دوسرے دوست بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔مولوی برہان الدین صاحب نے چینیں مار مارکررونا شروع کردیا۔حضرت سے موعودعلیہ الصلوۃ والسلام نے

پوچھا مولوی صاحب کیا بات ہے۔لیکن آپؓ جتنا پوچھتے آپ اتنا ہی زیادہ زور سے رونے لگ جاتے۔آخر بار بار پوچھنے اور تسلی دلانے پرمولوی بر ہان الدین صاحب نے

رونے لگ جاتے۔ آخر بار بار پوچھنے اور تسلی دلانے پرمولوی بر ہان الدین صاحب نے کہاحضورلوگ اس بات کا انتظار کررہے تھے کہ سے آئیگا دنیا میں روحانی معارف لٹائے گا

اورہم اس پرایمان لا کراللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گےہم ان امیدوں کے ساتھ انظار میں تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم ہر قسم کی قربانیاں کر کے خداتعالیٰ کی رضا حاصل کریئے کہ خداتعالیٰ کا سے آگیا۔ بیخداتعالیٰ کافضل ہے کہ اس نے مجھے ایمان لانے کی توفیق عطافر مادی لیکن میں دیکھا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ اسلام کے لئے

قربان کرسکوں۔حالانکہ وہ غریب ہی اس لئے ہوئے تھے کہ وہ احمدی ہوگئے تھے۔ پھر کہنے

لگے ہم سنا کرتے تھے کہ سے آئے گاتو خزانے لٹائے گا۔اور آپ نے خوب خزانے لٹائے

مگر میں تو پھر بھی جھڈو کا جھڈو ہی رہا۔جھڈو کے لفظی معنی تو مجھے نہیں آتے لیکن اس کا

مطلب بیہے کہ میں پھر بھی نا کارہ کانا کارہ ہی رہا۔ بیہ کہہ کروہ چیخیں مارکررونے لگ گئے۔ يروه لوك بين جن كم تعلق الله تعالى فرما تا ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ

يَّـنْتَظِر لِعِني مومنوں ميں ايسے لوگ بھي ہيں ۔جنہوں نے قربانياں کيں اور انتہا درجہ كی قربانیاں کیں اور خدا تعالیٰ کے فضلوں کو پالیا اور کچھا یسے ہیں جوقر بانیاں کررہے ہیں۔''

(الفضل 17 ردسمبر 1945 ءص 6-6) ''اومیں مہدی دا چیڑ اسی''

قادیان کاایک واقعہ ہے کہ حضرت مولا نابر ہان الدین صاحب جہلمی نے جب کہ آپ

کے گلے میں ڈول تھا ،مستری نظام الدین صاحب سیالکوٹی اور دیگر رفقاء سے کہنے گئے۔

پوچھو! میں کون ہوں؟ یہ بات ضعیف العمری کے باوجود آپ نے بڑے جوش سے متعدد دفعہ د ہرائی آخر جب ایک نے بیسوال کیا، تو بڑے جوش میں جواب دیا

''اومیںمہدی دا چیڑاسی۔اومیںمہدی دا چیڑاسی۔''

لعنی میں مہدی کا چیڑاسی ہوں۔ یہ فقرہ آپ فرطِ محبت اور جوش سے بار بار دہراتے

## حضرت اقدس مسيح موعودعليه السلام سے انداز محبت قادیان میں حضرت اقدس سے موعودعلیہ السلام جب سیر کے لیےتشریف لے جاتے تو

راستے میں چلتے چلتے جوتی پر گرد پڑ جاتی واپسی پر دوستوں سے جدا ہو کر گھر داخل ہوتے وقت

مولوی صاحب نہایت پھرتی و تیزی سے آ کے پہنچ جاتے اور حضرت مسے پاک کی جو تیوں کو اپنے

کند ہے والی حیا در سے صاف کر دیتے دوسرے ہمراہی دوست بھی بیسعادت حاصل کرنے کی سعی ضرور کرتے مگر مولوی صاحب کی سادگی آپ کی پھرتی کا باعث ہوتی۔ (ماہنامہانصاراللہ تمبر 1977ء ص13-14)

مجامدانه طرززندگی

آپ نے بیساراعرصہ مجاہدانہ طرز پرگز ارہ اور آپ کے اہل واولا دنے بھی بڑے صبراور

قربانی سے بیوفت گزارا۔ آپ کے ایک شاگر دمولوی مہرالدین صاحب کوآپ کی تکلیف کاعلم ہوا۔

توانہوں نے لالہمویٰ ہے ککڑیاں بھیجنی شروع کیں کبھی تبھی آپ کوفا قہ کشی کی نوبت آئی جس کی وجہ سے پیٹ پر پھر باندھ لیتے تا کہ آپ کی فاقہ کشی پر کسی دیکھنے والے کواطلاع نہ ہو۔ان حالات کے

باوجودآپ بڑی ہمت اوراستقلال کے ساتھ اشاعت دین میں مصروف رہتے۔

(ماہنامہانصارالله تمبر 1977ء ص13-14)

قدرت كاديا هوا فولا د

حضرت عبدالمغنی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والدصاحب کے پاس لوہے کی ہنڈیاں رہ گئی تھیں اور جب بھی سالن وغیرہ ان میں بکتا تو لوہے کا اندرونی زنگ سالن کی ساری

ہیئت کوتبدیل کر کے رکھ دیتا۔ چنانچہ ایک دن میں نے والدصاحب سے پوچھا کہ اہّا جان! یہ جو

ہم سالن کھاتے ہیں اس کے ساتھ لوہے کا زنگ بھی ہمارے پیٹوں میں چلا جاتا ہے آخر کیا وجہ

ہے کہ ہم پھر بھی تندرست اور توانا دکھائی دیتے ہیں؟اس پر مولوی بر ہان الدین صاحب نے فرمایا کہ بیٹا یہ زنگ نہیں ہے اور نہ ہی اسے میل کہنا جا ہے بلکہ بہتو قدرت کا دیا ہوا فولا دہے جو ہمارے لئے طاقت کا سبب ہے اور کمی خون کا علاج بھی ہے۔ روٹی عام طور پر نصف بودا ملے ہوئے آٹے کی ہوتی تھی ، چونکہ ایندھن خریدنے کی طاقت نتھی اس لئے شیشم کے پتے سمیٹ کر گوندھتے

اورتجر بہکارآ دمی خوب جانتا ہے کہ ثیشم کے پتوں پر بکی ہوئی روٹی کیاشکل اختیار کرتی ہے۔

(ماہنامہانصاراللہ تتمبر 1977ءص13-14)

# تو كل على الله

راجہ پیندہ خان دارا پوری ہیڑ آف دی جنجوعہ جو احمدیت قبول کرنے کے بعد فوت

ہوئے،حضرت مولوی صاحب کوحسن عقیدت کی وجہ سے گندم بھیجا کرتے تھے۔کسی وجہ سے انہوں

نے گندم بھیجنا بند کر دی۔ پھر پچھ عرصے بعد دوبارہ شروع کر دی۔تو مولوی صاحب نے لینے سے انکار

کر دیا اور فر مایا آپ نے اچھا کیا تھا اس سے میرا خدا پر ایمان بڑھ گیا ہے۔ پہلے تو جب گندم ختم ہوتی

تو خیال آتا کہ راجہ بیندہ خان بھیج گا، کین جب آپ نے بند کر دی تواس وقت سے صرف اور صرف

خدا کی طرف خیال جا تا ہے۔ پینیدہ خان نے بہت منت کی بہت زور دیا اور کہا کہ آ گے تو ایک فصل

بھیجنا تھااب دو بھیجوں گا۔ پہلے تو گدھوں کا انتظام آپ کی طرف سے تھااب سب میراا نتظام ہوگا۔

آپ گندم لینا منظور فر ماویں اسکےاصرار پرآپ نے منظور فر مالیا غرضیکہ باوجود تنگی کے آپ تو کل علی

اللّه سے کام لیتے تھے سادہ لباس پہنتے سادہ زندگی آپ کا شعارتھا۔ آپ کے کم کارعب

آپ کے ایک شاگر دمولوی مہر دین صاحب رفیق حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان

کرتے ہیں کہایک دفعہ گجرات کا ایک مولوی محمد تھا۔ وہ گجرات میں امام مسجد تھا۔اس نے ایک

شخص میاں چراغ دین کو کہا کہ میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ حضرت عیسیؓ زندہ ہیں۔میاں چراغ دین صاحب نے حضرت بر ہان الدین جہلمی صاحب کولکھا کہ گجرات تشریف لائیں۔

مولوی صاحب راستے میں میرے پاس لالہ موسٰی میں گھہرے۔میں نے سفر کے متعلق پوچھا تو

آپ نے جواب دیا کہ مولوی محر گجراتی کہتے ہیں کہ وہ قرآن سے حضرت عیسیؓ کی زندگی ثابت کر

سکتے ہیں ۔واپسی پر پھر آپ لالہ موسٰی میں ٹھہرے ۔میں نے پوچھا گجرات میں کیا فیصلہ ہوا

ے برابزہیں ہے۔اس لئے میں مباحثہ نہیں کرسکتا۔ میں نے ان کولکھ بھیجا کہ مقابل پر پہلوان

کمز ور ہوتو تمہاری فتح آسان ہوگی تمہیں اس مقابلہ سے کیوں گریز ہے۔اوراس علم کا نام لوجوتم

نے پڑھاہےاور میں نے نہیں پڑھا۔ جب بیر قعہ مولوی کے پاس پہنچاتو پھراس نے بیعذر پیش

کیا کہ وہ میرے استاد ہیں۔اس لئے میں ادب کی وجہ سے ان سے بحث نہیں کرسکتا۔اس پر

ایک روز حضرت مولا نابر ہان الدین صاحب جہلم میں ایک کتابوں کی دکان پر کھڑے

تھے۔ایک غیراحمدی حافظ کوآپ نے السلام علیم کہا، حافظ صاحب نے سلام کا جواب نہ دیا اور کہا

کہ مولوی صاحب آپ مرزاصاحب کے ساتھ ہو گئے ہیں اور وہ قر آن کے خلاف ہیں اس لئے

ہم آپ کا سلام قبول نہیں کرتے۔حضرت برہان الدین صاحب نے فرمایا کہ حافظ صاحب کون

۔آپ نے فرمایا میں نے رقعہ بھیج دیا تھا کہ وقت مقرر کر کے مولوی صاحب ثبوت پیش کریں ۔میاں چراغ دین صاحب رقعہ لے کر گئے تو مولوی **محمہ نے کہا ک**ےمولوی بر ہان الدین کاعلم میر

لوگوں نے اس کوامامت سے الگ کر کے مسجد سے نکال دیا۔

انداز دعوت إلى الله

س آیت کے خلاف حضرت مرزاصا حب کاعمل ہے۔

حافظ صاحب نے كهاكم آيت لا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَخْلاف

مرزاصاحب نے اس طرح کہاہے کہانہوں نے لوگوں کے معبودوں کو گالیاں دے کر سچے معبود

کوگالیاں نکلوائی ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہیں۔اس لئے ہم آپ سے سلام نہیں کر سکتے ۔مولوی

صاحب نے فر مایا کہ حافظ صاحب کوئی الی آیت نکالوجس میں اللہ تعالی نے فر مایا ہو کہ غیر اللہ کی

عبادت کرنے والوں کو برانہ کہو۔ حافظ صاحب لا جواب ہو گئے ۔ کیونکہ اللہ تعالی نے غیر اللہ کی

حضرت مولا نابر ہان الدین صاحب کے دل میں بے انتہا خدمت کا جذبہ تھا۔ اپنے

حضرت مولوی عبدالمغنی صاحب تحریر کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے

آ قا کی خدمت میں جنون کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ بیعت کے بعد آپ ہرسال قادیان تشریف

''مولوی صاحب آپ کے آنے سے مجھے آرام ملتاہے۔''

اکثر دفعہ فرمایا کہ مولوی صاحب آپ قادیان آجائیں آپ کی ضروریات کے ہم ذمہ دار ہوں

گ\_ اوگوں نے کہا کہ آپ حضرت صاحب کے پاس کیوں نہیں آجاتے، تو والدصاحب ان

لوگوں کو پنجابی میں جواب دیتے" نالے کوڑا نالے پر یں ساڑے"مطلب یہ کہ ایک تو میں

نالائق کسی کام کے قابل نہیں دوم بجائے حضرت صاحب کی خدمت کرنے کے خود ہی ان پر ہوجھ

(ماہنامہانصاراللہ جولائی 1995ء ص24)

عبادت کرنے والوں کو کا فرمشرک اورجہنمی کہاہے۔

خاد ما نەرنگ كى ايك جھلك

لے جاتے تو حضورٌ فرمایا کرتے:

بنوں مجھے شرم آتی ہے۔

(ما ہنامہانصاراللّدر بوہ ہے تبر 1977ء ص 14) بطور داروغه

ایک دفعہ حضورٌ نے فر مایا مولوی صاحب آپ کوجہلم سے بہت محبت ہے اسے آپ

حچوڑ نا پیندنہیں کرتے ایبامعلوم ہوتا ہے کہ آپ کے لئے وہ جیلیں ہے یعنی وہ جیل خانہ ہے، جس سے آپ نکل نہیں سکتے ۔عرض کیا حضور سچ فر ماتے ہیں ۔ ہے تو وہ جیل مگر حضور جیل میں

داروغه بھی ہوا کرتے ہیں ۔حضور دعا فر مائیں مجھے مولا کریم وہاں بطور داروغہ رکھے۔ (ما ہنامہانصاراللّٰدر بوہ ہے تبر 1977ء ص 14)

نڈرانسان

حضرت مولانا برہان الدین جہلمی صاحب سچی گواہی دینے سے ہر گز نہ گھبراتے

تھے۔ایک دفعہ جہلم شہر کاایک آ دمی فوت ہو گیا۔ان دنوں ڈاکٹر کم ہوتے تھے۔اکثر لوگ حکیموں

کو بلاتے تھے۔آپ کولوگ بلاکر لے گئے۔آپ نے دیکھتے ہی کہا بیآ دمی ہینہ سے ہرگز فوت

نہیں ہوا۔اسے کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا ہے ، کیونکہ کمرے میں ایک خاص قتم کے زہر کی بو

آر ہی تھی۔ پھراس شخص کی نشان دہی کی جس نے زہر دیا تھا۔ جب اس آ دمی کا پوسٹ مارٹم ہوا، تو اس زہر کا پیتہ چلا۔ بعد میں زہر دینے والاشخص پکڑا گیا۔جس کی نشان دہی کی تھی ۔لوگوں نے

مولوی صاحب کو کہا آپ نے جس شخص کے خلاف گواہی دی ہے وہ بہت سخت ہے۔ کہدر ہاہے

جب میں قید سے چھوٹ کرآؤں گا تو مولوی بر ہان الدین کی خبرلوں گا۔ آپ نے بین کر کہا کہ

قید سے چیوٹ کرآئے گا تو خبر لے گا۔ چند دنوں کے بعد فیصلہ ہو گیا اوراس شخص کو بھانسی کی سزا

ہوگئی۔(ان دنوںانگریز کی حکومت تھی اور مقد مات کا فیصلہ جلد ہو جایا کرتا تھا۔) (روزنامهالفضل 22رمئی1996ءص4)

طبیعت کاایک ساده انداز مولا نا صاحب کی طبیعت سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ملائیت سے پاک تھی۔ چنانچیہ

بعد پھرکوئی اسمحلّہ میں نہ آیا۔''

حضرت مصلح موعودٌ آپ کاایک واقعہ بیان کرتے ہیں:

تھا۔مولوی صاحب نے اس کا انسداد کرنا چا ہا اور ارادہ کیا کہ کسی طرح اس کی کرکری کی

جاوے تا کہ بیآنا جانا چھوڑ دے۔ایک دن مولوی صاحب جن کا قند وقامت بڑا نہ تھا

جا دراوڑ ھ کر بیٹھ گئے اوراس کواپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ میری قسمت دیکھوکیسی ہے۔ ہرڑ پو پو

گردش کس طرح دور ہو۔اس نے کچھ کپڑا وغیرہ ما نگا کہ بیددے دوتو جلدی آ جائے گا

ورنہاس کا ارادہ آنے کا بالکل نہیں ہے۔اس پرمولوی صاحب جھٹ منہ سے کیڑا ہٹا دیا

اور لمبی سی داڑھی دکھا کراوراس کے ہاتھ کومضبوط بکڑ کر کہنے لگے کہ کیااب اس نے آناہی

نهیں؟ \_ بیجالت دیکھ کروہ ہرڑیو پواییا شرمندہ ہوا کہ پھر بھی اس محلّہ میں نہ آیا بلکہ خیال

ہے کہ اس نے اپنی ساری قوم میں اعلان کردیا ہوگا کہ کوئی ادھر نہ جائے کیونکہ اس کے

صورت بنا کرالحاح سے کہا کہاب تو ہی کوئی تدبیر بتا کہ پھر میں کیا کروں اور میری پیہ

ہے دوسری بیوی کرلی ہے اور اب اس کا ارادہ واپس آنے کانہیں ہے۔ انہوں نے رونی

نے انہیں عورت سمجھ کر کہا تیری قسمت بہت خراب ہے۔ تیرے خاوند نے جو باہر گیا ہوا

'' ایک دفعہ ان کے محلّہ میں ہرڑ پو یوآیا جولوگوں کو ان کی قسمت بتا تا پھر تا

(الفضل 17 رايريل 1922 ء *ص* 6-6)

"مولوی صاحب آپ کے آنے پر مجھے آرام آتا ھے۔"

''وہ اول هے اول هوشيار پور ميں ميرے پاس گئے۔ ان

کی طبیعت میں حق کے لئے ایك سوزش اور جلن تھی۔

مجھ سے قرآن شریف پڑھا۔ بائیس برس سے میرے پاس آتے

تھے۔ صوفیانہ مذاق تھا۔ جھاں فقراء کو دیکھتے وھیں چلے

جاتے۔ میں ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے۔"

(الحكم 7رجنوري<u>190</u>9ء ص13)

# آ قا کی نظروں میں

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے اپنی تصنیف ضمیمه انجام آتھم میں اپنے بعض رفقاءاور

ان کی مالی قربانیوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں حضرت مولا ناصاحب کا نام بھی شامل ہے۔ آپ کا ذكريون فرماتے ہيں:

''۔۔۔میاں عبداللہ صاحب سنوری اور مولوی بر ہان الدین صاحب جہلمی اورمولوي مبارك على صاحب سيالكو ٹي اور قاضي ضياءالدين صاحب قاضي كو ٹي اورمنثي

چودهری نبی بخش صاحب بٹالہ ضلع گور داسپور پورہ اور منشی جلال الدین صاحب بلانی

وغيره احباب اپني اپني طاقت كےموافق خدمت مين لگے ہوئے ہيں۔'' (ضميمه انجام آتقم روحاني خزائن جلد 11 ص 313 حاشيه ايدُيثن اوّل)

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے ايک درخواست بنام ليفشينٹ گورنر پنجاب کھی،جس میں حضورً نے اپنے مختصر حالات تحریر کئے اور اس کے آخر میں اپنی جماعت کے ممبروں کے نام

کھےاس فہرست میں حضرت مولوی صاحب کا نام یوں درج ہے: 168 ـ "مولوي بر مان الدين صاحب هكه وجهلم"

(كتاب البرييه ـ روحاني خزائن جلد 13 ص 354) حضرت مسيح موعود كاايك الهام ہے۔

> جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَاوَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّة یعنی بدی کا بدله ویساہی ہوگا اوران لوگوں پر ذلت طاری ہوگی۔

اسے عدالت میں نصیب ہوئی آپ نے ان لوگوں کے اساء بھی درج فرمائے ہیں جواس کے گواہ

تھے۔اس فہرست میں حضرت مولا نا بر ہان الدین صاحب کا نام 168 نمبر پر شامل ہے جواس

(مجموعه اشتہارات جلد سوم ایڈیشن <u>198</u>6ء صفحہ 26 اشتہار نمبر 183) حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حضرت مولا نا ہر ہان الدین صاحب جہلمی کے بارہ

''وہ اول ہی اول ہوشیار پور میں میرے پاس گئے۔ان کی طبیعت میں حق

کے لئے ایک سوزش اور جلن تھی۔ مجھ سے قر آن شریف پڑھا۔ بائیس برس سے میرے

پاس آتے تھے۔صوفیانہ مٰداق تھا۔ جہاں فقراء کود کھتے وہیں چلے جاتے۔میرے ساتھ

اس الہام میں اللّٰد تعالیٰ نے بیہ بتایا تھا کہ بیلوگ جوتمہیں ذلیل کرنے والے ہیں ان کو

اس د نیا میں ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اس سلسلہ میں ڈاکٹر مارٹن کلارک کے مقدمہ میں اپنے ایک مشہور مخالف کے اس الہام کا مور د بننے کا ذکر کر کے اس کی اس رسوائی کا ذکر کیا ہے جو

موقع پر حضور کے ہمر کاب تھے اور گور داسپور میں موجود تھے۔

میں فر ماتے ہیں:

بڑی محبت رکھتے تھے۔ میں جا ہتا ہوں کہ ماتم پرسی کے لئے لکھ دوں بہتر ہے کہ ان کا جو

لڑ کا ہووہ یہاں آ جاوے تا کہ وہ باپ کی جابجا ہو۔اسے لکھو کہ وہ دین کی تکمیل کرے۔

كيونكه باپ كى ہى روش پر ہونا چاہئے۔''

آپ کی خوبیوں کا بیان

🕁 حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ابھی دعویٰ بھی نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے اپنی

(الحكم 7رجنوري1909ء ص13)

مومنانہ فراست سے بیمعلوم کرلیا کہ آپ ہی سے ز ماں اورمہدی دوراں ہیں۔ چنانچی آپ بیدل

جہلم سے قادیان تشریف لے گئے ۔ پھر قادیان سے ہوشیار پور جا کر حضور کی زیارت کی اور

بیعت کے لئے عرض کیا۔

🖈 حضرت مسيح موعودعليه السلام كے ايك الہام'' دوشه تير ٹوٹ گئے'' كے آپ مصداق ہے۔

🖈 آپ کی اور حضرت مولا نا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی کی وفات کا حضور ؓ کوغیر

معمولی صدمہ ہوا۔ان کی وفات پر آپ جیسے قادر الکلام اور خالصةً دین کی خدمت رکھنے والے

علاء پیدا کرنے کا خیال آیا اوراس غرض سے جنوری 1906ء میں مدرسة علیم الاسلام میں'' شاخِ

دينيات'' كا آغاز ہوا جو بعد مين' مدرسه احمديه 1909ء'' اور پھر'' جامعه احمديه 1928ء'' كي شكل

اختیار کرگئی اور آج خلافت خامسہ کے بابر کت دور میں اس کی شاخیس بھارت ، پا کستان ،افریقہ

کے مما لک،انڈ ونیشیااور بنگلہ دلیش کےعلاوہ کینیڈا،انگلستان اور جرمنی میں قائم ہو چکی ہیں۔

🖈 آپ کوحفرت مسیح موعود علیه السلام کے ان خاص صحابہ میں شامل ہونے کا شرف

حاصل ہے جن کا نام حضور ؓ نے اپنے 313 رفقاء میں شامل فرمایا ۔ چنانچہ انجام آتھم میں

313 صحابہ کی فہرست میں 84 ویں نمبر پرآپ کا نام درج ہے۔ ''84\_مولوى بر مان الدين صاحب جهلم''

(ضميمهانجام آئهم روحانی خزائن جلد 11 ص: 326) اس فہرست کے درج کرنے سے قبل خود حضور علیہ السلام ان صحابہ کے بارہ میں تحریر

فرماتے ہیں کہ

'' يتمام اصحاب خصلت صدق وصفا رکھتے ہیں اور حسبِ مراتب جس کواللہ

تعالی بہتر جانتاہے بعض معض سے محبت اور انقطاع الی اللہ اور سرگرمی دین میں سبقت لے گئے ہیں۔اللہ تعالی سب کواپنی رضا کی راہوں میں ثابت قدم کرے۔''

(ضميمه انجام آئقم روحانی خزائن جلد 11 ص: 325)

🖈 آپ 313 میں سے ان چندخوش نصیب اور منفر دصحابہ میں سے ہیں جن کی اولا دکو

(ضميمه انجام آئتم روحانی خزائن جلد 11 ص: 327)

بھی اس فہرست میں شمولیت کا شرف حاصل ہوا۔ چنانچہ آپ کے صاحبز ادے حضرت مولوی

عبدالمغنی صاحب کا نام 313اصحاب کی فہرست میں 190 نمبر پرہے۔

"190°ءبدالمغنى صاحب فرزندر شيد مولوى بربان الدين صاحب جهلمي"

🖈 آپ کو براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے قر آن کریم پڑھنے کا شرف

حاصل ہوا۔حضورخو دفر ماتے ہیں کہ ''مجھ سے قر آن شریف پڑھا۔''

🖈 حضرت مولوی صاحب کوہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے محبت نہ تھی بلکہ خود

حضورً نے بھی اپنی محبت کا اظہار متعدد دفعہ فر مایا: "مولوی صاحب آپ کے آنے پر مجھے آرام آتا ہے۔"

ایک اورجگه فرمایا:

''مولوی صاحب آپ قادیان آجائیں آپ کی ضروریات کے ہم ذمہ دار ہونگے۔''

(انصارالله تتمبر 1977ء صفحہ 14)

(انصارالله تتمبر 1977ء صفحہ 12)

(الحكم 7رجنوري1909ءص13)

# اولا داورذ كرخير

''ہم ہرطرح سے اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں اسے حیاہئے کہ وہ اپنے باپ کے نقشِ قدم پر چلے اور ان کے علوم دینیہ اور اخلاق اور عادآت کو حاصل کرے علوم کے حاصل کرنے کے لئے خواہ وہ یہاں آ جاوے۔بہر حال ضروری امرہے کہ وہ بہت سعی کرے۔''

(الحكم كاردسمبر ١٩٠٥ عص٧)

# حضرت مولوى عبدالمغنى صاحب

مولوی برہان الدین جہلمی صاحب کو خدا تعالیٰ نے ایک بیٹے حضرت مولوی عبد المغنی

صاحب سے نوازہ تھا جوخود حضرت مسے موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ آپ اپنی وفات تک

جماعت احدیہ ملع جہلم کےامیر جماعت رہے۔

حضرت مولوی عبدالمغنی صاحب کو بیخاص اعز از حاصل ہے کہا پنے والدمحتر م کے

ساتھ صحابہ 313 میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کا

نام يون درج فرمايا ہے۔

190 \_عبدالمغنی صاحب فرزندرشیدمولوی بر ہان الدین صاحب جہلمی

(ضميمه رساله انجام آئهم روحانی خزائن جلد 11 ص 327) پي*دائش* 

حضرت مولوی عبدالمغنی صاحب کی پیدائش 1890ء میں ہوئی۔ آپ سات ماہ کے

پیدا ہوئے۔آپ کی والدہ نے آپ کو کنویں کی لوہے کی ٹنڈ میں روئی میں لپیٹ کر پچھ عرصہ رکھا۔

# حضرت مسيح موعودعليهالسلام سےملا قات كاايك واقعه

آپ کی نواسی آپ ہی کی زبانی بیرواقعہ تحریر کرتی ہیں کہ جب آپ کی عمر گیارہ بارہ سال کی تھی۔ والدصاحب تو احمدیت کے عشق میں دعوت الی اللہ کے لیے گا وَں گا وَں پھرتے رہتے

تھے۔ایک دفعہ چھ ماہ ہو گئے تو والدہ کہنے گیں چلومغنی قادیان چلیں وہیں بہتہ چلے گا۔میٹھی روٹیاں

گڑ کی پکا کرساتھ لیس ماں بیٹا قادیان پہنچے۔ بیت المبارک میں نمازعصر کا وقت تھا والدہ برقعہ

اوڑھے باہر کھڑی تھیں۔ میں اندر گیا تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام چندر فقاء کے ساتھ

تشریف فرماتھے۔ میں نے کہا میری والدہ باہر کھڑی ہیں ۔ وہ بہت پردہ کرتی ہیں اور ہم اپنے

والدصاحب كو دُهوند نے آئے ہیں ۔حضرت صاحب نے فر مایا آپ كی بغل میں كيا ہے؟ میں نے کہا کہ میشھی روٹیاں ہیں والدصاحب کے لئے ،تو فرمایا ہم بھی کھالیں؟ میں نے کہا جی ،تو

اس پرآپؓ نےمسکراتے ہوئے رو مال کھولاتھوڑ اٹکڑا تو ڑ کراپنے منہ میں ڈالا اور ساتھ والوں کو

بھی دیا۔ میں شخت گھبرایا ہوا تھا۔ پھررومال باندھ کرواپس دیا اور فرمایا والدہ کو گھر (حضرت اماں

جان کے پاس) اندر لے جاؤ۔ یہاں بھی بہت پردہ ہے۔والد بھی مل جائیں گے۔ بیوا قعہ ساتے

ہوئے نانا جان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فرماتے تھے کہ آئی سمجھ ہی نہیں تھی کہ کہتا حضور ؓ آپ

آپ کےاستادوں میں دو کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔ایک حضرت خلیفۃ اکسی

الاوّل جن سے آپ نے ترجمہ کے ساتھ قر آن مجید کے کچھ سیارے پڑھے۔ دوسرے حضرت

مولا ناغلام رسول صاحب راجیکی جن کے ساتھ آپ گاؤں گاؤں دعوت الی اللہ کے لئے جاتے۔

حضرت مولوی عبدالمغنی صاحب کہتے ہیں کہ بھی بھی کسی گاؤں جاتے تو حضرت مولا ناغلام رسول

صاحب راجیکی کسی بھی گاؤں والے سے کھانا وغیرہ کیلئے نہ کہتے۔ہم شاگر دجیران ہوتے تھے کہ

کیسے خود بخو دلوگوں کومعلوم ہوجا تاہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ آپ بیت الذکر میں تشریف فرما

ہوجاتے ،مگر ہم شاگر دگا وَں میں ضرور پھرتے تھے۔آپ نے قادیان میں میٹرک کے بعد مولوی

سب روٹیاں رکھ لیں۔

اساتذهاورتعليم

فاضل بھی کیا۔حضرت صاحبز ادہ میاں شریف احمد صاحب کی وجہ سے فوج کی پنجاب رجمنٹ میں گئے۔ملایا، بونا اور دوسرےاس قتم کے شہروں میں فوج کے ساتھ رہے اور ان شہروں کے کئی

> واقعات سانپ وغیرہ کے سناتے کہ س طرح اللّٰد تعالیٰ معجز انہ طور پر بچا تا تھا۔ خاندانِ حضرت مسيح موعودعليه السلام سيمحبت

آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ خدمت ِ دین میں گزارا۔وفات تک آپ امیر

جماعت ِ احمد یہ جہلم کے طور پر کام کرتے رہے۔آپ نہایت متقی ، پر ہیز گار ،مہمان نواز اور دعا گو

بزرگ تھے۔ آپ کوحضرت اقد س میں موعود علیہ السلام اور آپ کے خاندان سے بہت محبت تھی۔

اس بارہ میں آپ کی نواسی تحریر کرتی ہیں۔

''امیر ضلع ہونے کی وجہ سے خطوط بہت لکھا کرتے تھے اور مجھے بھی لکھنے کا موقع ملتا

تھا۔ایک خط جس سے حضرت اقدس کی پا کیزہ اولا د کے ساتھ بے پناہ عشق ومحبت معلوم ہوئی وہ

تھا جوآپ نے خاکسار سے حضرت میاں بشیراحمہ صاحب کے نام ککھوایا۔ جو مجھے پہلی دفعہ حضرت

صاحب اوران کی پا کیزہ اولا د کے ساتھ اپنی شدید محبت پیدا کرنے کا موجب ہوا۔ان کمحات کو

میں آج بھی یا د کر کے اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرتی ہوں۔'' قادیان والے مرزاسے دانے لو

## ایک ایمان افروز واقعه آپ کی صاحبز ادی یون تحریر کرتی ہیں۔'' بیواقعه اباجی کی زبانی

بیان کرتی ہوں۔ مجھے بتایا والدصاحب کی وفات کے بعد والدہ صاحبہ نے کہ مجھے خادم کے ہمراہ

ا پنے گاؤں بوریاں والی لالہ جی کے پاس زمین کے دانے لینے کے لئے بھیجا۔ والدہ صاحبہ نے

مجھے میٹھی روٹیاں بھی پکا کر دیں کہ لالہ جی کو دینا۔ جب میں خادم کے ہمراہ گاؤں لالہ جی کے

یاس پہنچانہیں ملیٹھی روٹیاں دیں اور کہا کہ والدہ صاحبہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ابھی تک ہمیں دانے

نہیں پہنچے میں دانے لینے آیا ہوں۔لالہ جی نے روٹیاں تو رکھ لیں اور مجھے کہاتمہارا مذہب اور

ہےتم جاکراپنے قادیان والےمرز اسے دانے لو، دانے نہیں ملیں گے چلے جاؤ۔ میں اسی وقت خادم کے ہمراہ بہت اداس اور پریشان لوٹا۔ان دنوں گاؤں سے باہر آنے کے لئے لوگ گھوڑیوں

پرآتے جاتے تھے گھوڑی کا تو کوئی انتظام نہ تھا میں خادم کے ہمراہ پیدل ہی چل پڑاراہتے میں

روتا آیا چلتے چلتے یا وُل سوجھ گئے بہت تھک کرہم بیت الحمد جہلم پہنچے۔ میں توبیت الحمد میں بیٹھ گیا

اورخادم نے بیت الحمد کے ساتھ کھلنے والا ہمارے گھر کا دروازہ کھول کر والدہ صاحبہ کوخبر دی۔ہم

آ گئے ہیں۔عبدل بیت الحمد میں بیٹاہے (مجھے بجین میں سب عبدل کہتے تھے) والدہ صاحبہ نے

اندر بلایا۔ میں نے بتایا لالہ جی نے روٹیاں رکھ لی ہیں اور کہاہے تمہارا مذہب اور ہے اپنے

قادیان والے مرز اسے جاکر دانے لو۔ والدہ صاحبہ نے مجھے تسلی دی کہاکوئی بات نہیں دانے ہمیں

مل جائیں گے۔ دوسرے دن صبح سوریے بوریاں والی گاؤں سے نائی آیا اوراس نے پیغام دیا

رات اچا نک بڑے مولوی صاحب ( لالہ جی ) وفات پا گئے ہیں والدہ صاحبہ اسی وقت مجھے اور

خادم کوہمراہ لے کرگا وَں بوریاں والی افسوس کے لئے پہنچیں۔ ہمارے جانے کے بعد لالہ جی کو

د فنایا گیا دوسرے دن پٹواری نے آ کر کہا اپنے دانے لے جائیں۔ جب ہم گھر آئے تو پیچھے

اونٹوں پر لا دکر ہمارے حصے کے دانے بھی مزارع لے آئے۔ پھر تا زندگی دانے با قاعد گی سے

آتے رہے۔"

### سیرت کے مختلف پہلو

آپ وقت کی پابندی ختی سے کرتے تھے۔کیا جماعت کے کام کیا گھر کے۔ بھی کوئی نماز

نہیں جواول وقت اورخشوع وخضوع کے ساتھ نہ پڑھی ہو۔عصر کی نماز گھرا کثر پڑھ کر باہر جاتے

اور مغرب کے بعد بیت الذکر سے واپس آتے ۔ ہمیشہ مشہدی پگڑی باندھتے ۔ بھی بھی بغیر پگڑی

نمازگھر میں نہیں ادا کی قرآن کریم سے بے پناہ عشق کرتے اور کثرت سے تلاوت کرتے۔

باوجود بڑھاپے اور کمزوری صحت کے جب بھی کوئی مربی سلسلہ یا جامعہ احمدیہ کے

طالب علم تشریف لاتے تو خود ساتھ جا کرجہلم کے اہم مقامات خاص طور پر عدالت اور کوٹھی

مقدمه کرم دین بھیں والے کے سلسلہ میں حضرت اقدس جہاں تشریف فر ماہوئے تھے دکھاتے۔

کئی بیوہ عورتوں کی گھر والوں کے علم کے بغیر مد دکرتے تھے اورا پنی زمین کی گندم وغیرہ

بھی اکثر غیراحمدیءزیزوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔

آپ کی نواسی تحریر کرتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنجالاتو نا نا جان کوسرائے عالمگیر فوجی کالج میں صوبیدار کوارٹر ماسٹر کی حیثیت سے فوجی ور دی میں دیکھا۔ ہر جمعہ با قاعد گی

سے جہلم سائکل پر نماز جمعہ پڑھانے آتے تھے ریٹائرڈ ہونے کے بعد باغ محلّہ شہر جہلم میں تادم آخرر ہائش رہی۔

# حچریاں مل کرتیز کی جاتی ہیں

آپ کی صاحبزادی تحریر کرتی ہیں ایک دن سرائے عالمگیر سے چوہدری عبدالقیوم

صاحب کی اہلیہ حفیظ بیگم جو وہاں کی صدر رہیں اور چوہدری مبارک مصلح الدین احمد صاحب کی

ہمشیرہ ہیں۔اباجی کے پاس دعا کی غرض سے آئیں اور کہنے لگیں مولوی صاحب میرے بچوں نے امتحان دیا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیا بی عطا کرے اور نیک بنائے۔ان کے

جانے کے بعدایک بزرگ تشریف لائے اباجی نے انہیں بھی حفیظ بیگم کے بچوں کے امتحان میں کامیاب ہونے اور نیک ہونے کے لئے دعا کا کہا۔ پھر فرمایا جب دوچھریاں مل کرتیز کی جاتی ہیں تو جلدی تیز ہوتی ہیں۔اسی طرح جب دول کردعا کریں تو اللہ تعالیٰ جلدی سن لیتا ہے۔

ايمان افروز واقعه

ایک واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ رمضان المبارک کا ہے۔ روزہ رکھا ہوا تھا۔

سخت بھوک اور پیاسمحسوس ہور ہی تھی ۔گرمی بھی زوروں پرتھی ۔اس حالت میں نیندآ گئی ۔تو

خواب میں ایک بڑاسا آم کسی نے مجھے دیا جسے میں نے خوب مزے سے کھایا۔ کھا چکا تو یکدم

جاگ گیا۔منہ میں آم کا ذا نَقہ نہایت شیریں تھا۔طبیعت خوش اورخوب سیرتھی بھوک بیاس کا نام

بھی نہ تھا۔ یہاں تک کہ ساتھ والوں نے بھی مجھ سے آم کی خوشبومحسوس کی اور حیرت کی بات بیہ

ہے کہ تین دن تک اس آم کی خوشبومیرے منہ ہے آتی رہی اوراپنے دوستوں کواپنے منہ کے پاس

لے جا کر بتا تا تو وہ بھی خوشبو پاتے تھے۔

### نماز کسوف وخسوف آپ کی نواسی بیان کرتی ہیں کہ واقعات تو بہت ہیں مگر ایک واقعہ جونہیں بھولتا کہ جب

چاندگرہن ہوا۔رات کے آٹھ نو بجے تھے۔ میں نے کہا نا نا جان نما زکسوف وخسوف جا ندگرہن

میں پڑھتے ہیںاورزورلگا کر ہاجماعت کے لئے انہیں راضی کیاان کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ نا نا

جان نماز کے لئے آگے کھڑے تھے اور میری چھوٹی بہن جودس بارہ سال اور میں پندرہ سال کی

وجد میں آئے ہوئے خوش الحانی سے رپڑھائے چلے جارہے ہیں لیکن ہماری تو ٹائکیں تھک گئیں۔ سلے چھوٹی بہن چیکے سے لیٹ گئی۔ میں نے ہمت کی مگر معلوم نہیں کب لم سجدے میں سوگئی صبح

تھی دونوں پیچھے کھڑی تھیں نماز جوشروع ہوئی تواتنے لمبے لمبے قیام لمبے لمبےرکوع نانا جان تو

یر هی گئی ہے اور ہم شرمندہ۔

آپ کی اولا د

(1) محرّ مه حميده بيَّم صاحبه

جانوروں سے محبت

آئکھ کھی تو چہرے پرزبر دست مسکرا ہے بھیرے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج تو نماز کسوف وخسوف

آپ کی نواسی ہی بیان کرتی ہیں کہ جانور بھی آپ کی شفقت سے محروم نہیں تھے۔ایک

کتا سرائے عالمگیر کالج سے آپ کے ساتھ ساتھ جہلم آیا تھا۔وہ بیار ہو گیا تو اسے اپنے ہاتھوں

سے دوائی ڈال کرنہلاتے ۔ایک بلی بھی آپ سے بہت پیار کرتی تھی ۔ایک دفعہ رمضان میں

سحری کھانے کے لئے میں جب آپ کے بانگ پرآپ کو جگانے گئی تو بلی کے بچوں کی آ وازس کر

ڈ رگئی۔ دیکھا تو نا نا جان کروٹ بدل کرسور ہے ہیں اور بلی تین نوزائیدہ بچوں کےساتھان کی کمر

کے ساتھ لگی اطمینان سے بیٹھی ہے۔ میں نے کہا نانا جان جلدی سے اٹھ جائیں اور کروٹ نہ

بدلیں کیونکہ بلی نے سارے گھر میں سے محفوظ ترین جگہ یا کر آپ کے بانگ پر بالکل کمر کے

(2) محترم عبدالسلام صاحب (آپ احمدی نہ رہے۔آپ کی اولا دے بارہ میں علم

ساتھ بچے دیئے ہوئے ہیں۔ بیرحال تھا شفقت کا کہ جانور بھی اپنے مانوس تھے۔

نہیں ہوسکا۔)

(3) محتر مەزبىيەه بىگىم صاحبەالېلىدىكرامت اللەصاحب (جماعت احمدىيە جہلىم ميں آياجى

زبیدہ بیگم صاحبہ کے نام سے جانی جاتی ہیں ۔دعا گواور بزرگ خاتون تھیں ۔آپ کا انتقال

2001ء کو جہلم میں ہوااور وہیں آپ کی مد فین بھی ہوئی۔)

(4) محتر معبدالحیٔ صاحب (آپ کی اولا دراولپنڈی میں ہے مخلص احمدی تھے) (5) محتر مهامته الحکی صاحبه

وفات

آپ کی وفات 11رجون1966ء کو ہوئی۔آپ کا جنازہ آپ کے داماد مکرم ماسٹر

کرامت الله صاحب، مکرم مولوی عبدالکریم صاحب نائب امیر جماعت احمدیه جهلم اور و ہاں کی

مقامی جماعت کے متعدد دیگرا حباب مورخہ 12 جون 1966ء کوچے ۵ بچے جہلم سے ربوہ لائے۔

حضرت خلیفة الشیح الثالث رحمه الله تعالی نے احاطہ سجد مبارک میں نماز جنازہ پڑھائی۔حضور رحمہ

اللّٰد تعالٰی نے جنازہ کو کندھا دیا اور پھر جنازہ کے ہمراہ بہثتی مقبرہ تک تشریف بھی لے گئے اور

تد فین مکمل ہونے تک و ہیں گھہرے رہے۔ قبر تیار ہونے پر حضور ہی نے دعا کروائی۔ (الفضل 14 جون1966 صفحةنمبر 1)

(اس باب کاموادروز نامه الفضل میں شائع ہونے والے درج ذیل دومضامین سے لیا گیاہے)

(1) ـ "حضرت مولوى عبرالمغنى صاحب آف جهلم" از زبيده بيَّكم صاحب (روز نامه الفضل 22 منى 1996ء)

(2)۔'' حضرت مولوی عبدالمغنی صاحب''ازانیسہ رشیداحمد صاحبہ (مضمون نگارہ آپ کی نواس ہیں )

### حضرت مولوي برهان الدين جهلمي

ایک دن جب سیر سے حضرت ہوئے واپس تووہ

ا پنی حالت ہے عجب کمزور۔اے میرے حضور

گہہ کے پنجابی میں یہ الفاظ پھر وہ رو دیے

تهار چسلسله كساب قُوْنَ الْاَوَّلُوْن

وی حق نے ان کو 'دشہتیرِ'' جماعت تھا کہا

جائے عبرت ہے کہ مجھ سا بے عمل اور نابکار

ان کو تھی ہر دم تڑپ قربِ الہی کی گلی

آ گنتھی دل میں نہ تھا ان کو کہیں آرام و چین

''اے خدا بَر تُربَتِ أو ابرِ رحمت ہا ببار''

مرحبا اکیے تھے احمد کے یہ اصحابِ گبار

جّتُ الفِر دوس میںاعلیٰ مدارج ہوں نصیب

احمریّہ چوک میں یُوں آپ سے کہنے لگے

احمدی بن کر بھی ہم جُھڈ و کے جھڈ و ہی رہے

حضرت مہدی اتسلی اُن کی گو کرتے رہے

پر ہمیشہ وہ ترقی کے رہے بیچھے ریڑے

پھر بھی اپنے حال پر نادم تھے اور حیران تھے

جو کہے کچھ اور کرے کچھ مطمئن چربھی رہے

اور ہم بستر میں لیٹے کر وٹیں ہیں لے رہے

جان جائے حق کی راہ میں بس یہی تھے جا ہتے

آئکہ بوداز جان و دل قربان رُوئے دِلبرے

احمدیت کے لئے سب کچھ ہی قرباں کرگئے

حق تعالیٰ اُن سے خوش ہومغفرت انکی کرے

(حضرت ڈا کٹر میر محمد اساعیل صاحب۔ بخار دل ے 207)

جو حواری ابتدائی حضرت احمدٌ کے تھے ایک تھے جہلم میں رہتے مولوی بُر ہان الدین

### امراء ضلع جملم

| عرصه ٔ امارت              | نام امیر ضلع                              | نمبرشار |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1966 <i>03</i> ./11t 1953 | حضرت مولوی عبدالمغنی صاحب                 | 1       |
|                           | (ابن حضرت مولوی بر ہان الدین صاحب جہلمیؓ) |         |
| 1968 تا 1966              | مکرم مولوی عبدالکریم صاحب                 | 2       |
| 1974: 1968                | مکرم حکیم څمر عبدالله صاحب                | 3       |
| 1980に1974                 | مکرم ماسٹرعبدالحلیم صاحب                  | 4       |

4 مكرم ماسٹر عبدالحليم صاحب 1980 تا 1980 5 مكرم ميال منظور الحق پال صاحب 5 1992 تا 1980 مكرم ميان منظور الحق پال صاحب 4 مرجون 1992 تا 6 6 مكرم ميشھى ضياء الحق صاحب 20 مرفو مبر 1993 تا

مكرم مرزانصيراحمه طارق صاحب

7

20 رنومبر 1993 سے تا حال (حاصل کردہ از نظارت علیاء)

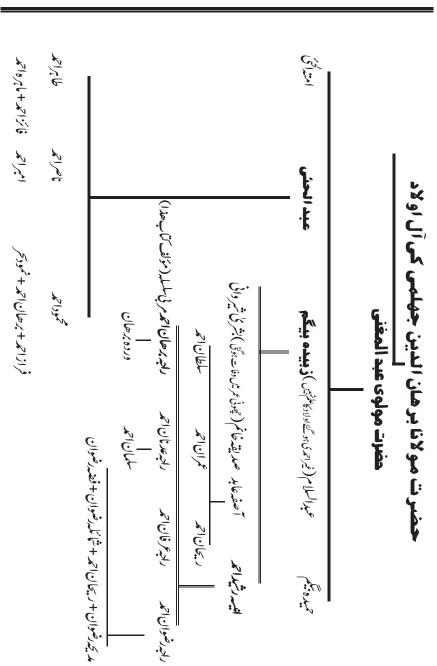

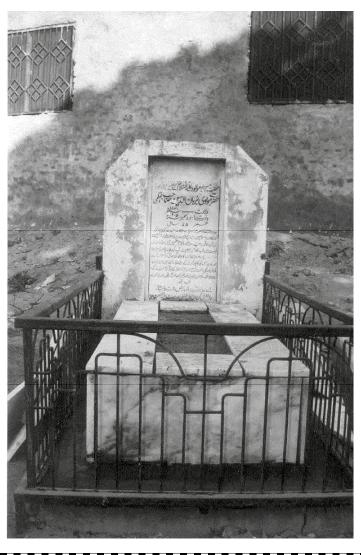

تصور مزارمبارک حضرت مولا نابر ہان الدین صاحب جہلمی ً

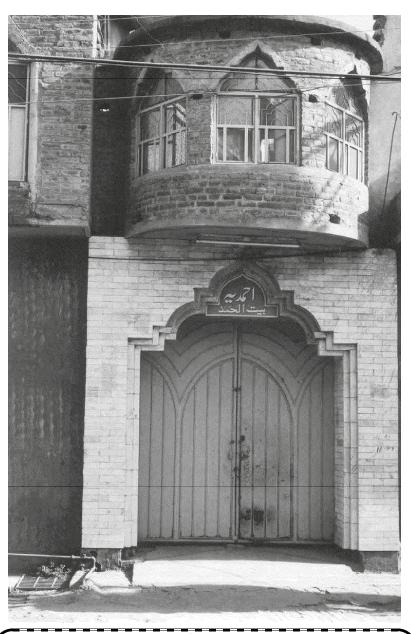

احديي سجد جہلم شهر